

(Y)

LE ENT PETER

besturdu!

خطاب الله منرت مولانا مفتى عبدالرؤف صاحب تلهرون مفتم

النبط وترتيب الته محموعهدالغدميمن صاحب

اگست 1999

سقام الله المام معد بيت المكرّم بكشن المبال ، كرا جي

بإجتمام لتكافه وليالضميمن

تاريخ

ناشر 🐨 میمن اسلامک پبلشرز

كَبِوزَ بَكَ ١٦٠ ميدالماجد براج (فن ١٥٥١١-٥٥٥٥)

پُست 🖘 🚣 ددیے

ملنے کے پتے

🐞 میمن اسلاک پیشرز ، ۱۸۸/ ارلیات آباد ، کراجی ۱۹

🚯 🧪 دارانا شاحت «اردو بإزار، کراچی

💰 💎 مکتبه دارانطوم کروجی ۱۹۳

🍪 💎 اوارة البعارف. دارالعلوم كراجي ١٣

👁 💎 کتب خاندمظیری کاشن اقبال آمرا چی

🕲 اقبال بك سينز سدر كراين

🐞 💎 مُكتبة الإسلام، الني فلورش ، كورثي ، كرايي

pesturd

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمنِ الرَّحِيُّم ط

#### ببش لفظ

### حصرت مولانامفتى عبدالرؤ فسيحسروي مذكبهم

جعہ کے روز عصر کی نماز کے بعد جامع منجد بیت المکرم گلشن ا قبال کرا چی میں سیدی واستاذی حضرت مولا نامحرتنی عثانی مظلیم العالی کا بہت نافع اور مفید وعظ ہوتا ہے، احقر بھی اس میں اکثر حاضر ہوتا ہے، اور مستنفید ہوتا ہے، بہمی حضرت سغر پر جاتے ہیں تو احقر کے بیان کا اعلان فرا و بیتے ہیں، یہ ناکارہ اس لائق تو نہیں کہ وعظ ولھیعت کر سکے تا ہم تغیل تھم کے چیش نظر دین کی سکے مضروری با تیں عرض کر دیا کرتا ہے، جن سے خود کو بھی تفع ہوتا ہے، اور بعض کر دیا کرتا ہے، جن سے خود کو بھی تفع ہوتا ہے، اور بعض احباب سے بھی الن کا مغید ہوتا معلوم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ الن کو اسپنے فعل سے آمول فرما کیں۔ آمین۔

مونا نا عبداللہ میمن صاحب مرظلم نے نبیپ ریکارڈ کے ذراید الن بیانات کو محفوظ کیا، بھران میں سے بعض بیانات کیسٹ کی مدد سے لکھ کر کتا بچہ ک شکل میں شائع کے ، اور احقر کے چند رسائل بھی شائع کئے ہیں ، اب وہ ان میں قاریکا دوسرا مجموعہ" اصلای بیا نات" کے نام سے شائع کر رہے ہیں ، ان میں سے اکثر بیانات احقر کے نظر تانی کئے ہوئے ہیں ، لیعن جگد احقر نے بچھ ترمیم بھی کی ہے ، اور احادیث کی تخریخ کئے کر کے ان کا حوالہ بھی ورج کیا ہے ، بہر حال بھی کی ہے ، اور احادیث کی تخریخ کے بلکہ نقاد ریا ور رسائل کا مجوعہ ہے۔

اس سے سی مسلمان کو فائدہ پہنچنا محض اللہ تعالیٰ کا نصل ہے، اور اگر اس میں کوئی بات غیر مفید یا غیر محتاط ہوتو بیٹینا وہ احقر کی کوتا ہی ہے، متوجہ فرما کر ممنون فرما کمیں!

الله تعالی اپنفسل و کرم ہے ان بیانات کو احتر کی اور تمام پڑھے اور سننے والوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا کیں، ذخیرہ آخرت بنا کیں اور مرتب و ناشر کو اس خدمت کا بہتر ہے بہتر بدلہ دونوں جہانوں میں عطافر ما کیں۔ آمین۔

بنده عبدالردّف شخصروی ۱۵/۰۱/ عابه اه بِشَمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

### عرض ناشِر

الله تعالی کا بردا کرم اور احسان ہے کہ الله تعالیٰ نے ہمیں جامعہ دار العلوم
اکراچی کے نائب مفتی اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مواد تا مفتی محمد شفیح
صاحب رحمة الله علیه کے خلیفہ مجاز حضرت مواد تا مفتی عبد الرؤف صاحب
وامت برکاتهم کے اصلاحی بیانات کی دوسری جلد شائع کرنے کی سعادت عطا
فرمائی۔

حضرت مولانا محرتق عثانی صاحب مظلیم جمعہ کے روز عصر کی نماز کے
بعد جامع مجد بیت المکرم کاشن اقبال کراچی میں اصلاحی وعظ فرماتے ہیں۔
جس وقت حضرت مولانا مظلیم سفر پر ہوتے ہیں تو آپ کی غیر موجود کی میں
حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب بیات فرماتے ہیں۔ الحمد للہ آپ کے
بیانات ریکارڈ کرنے کا بھی پورا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور اس وقت تک آپ
بیانات کے بیانات کے کیسٹوں کی تعداد تفریع آب ساتھ ہوچک ہے۔ انہی بیانات میں سے
بعض کو بیرے برادر مکرم جناب مولانا عبداللہ مین صاحب نے شیب ریکارڈ کی
مدد سے قلم بند فرمایا ہے، جوعلیحدہ کما بچوں کی شکل میں شائع ہو چکے ہیں اور ان
کے ذریعہ بہت سے مسلمانوں کو فائدہ بہتا۔

اللہ تعالیٰ ہماری اس کا دش کو تیول فرمائے ، اور صدق وا خلاص کے ساتھ ہے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی ہمت اور تو فیق عطا فرمائے ، آبین۔ ولی اللہ میمن میمن اسلا مک پیلشرز

٧/ رئيج الثَّالَي ٢٠٠٠ أهـ

# اجمالی فهرست اصلاحی بیانات جلد۲

| مغحهبر | عنوان                                             |
|--------|---------------------------------------------------|
| 4      | يني الله كي رحمت                                  |
| 64     | مسلماتول سے چار دشمن                              |
| 41     | نماز میں دل کی حفاظت                              |
| ٨4     | حرام کھانے کی خوست                                |
| 1-1    | طال روزی کی برکات                                 |
| 114    | آ کھے اور زبان کی حفاظت                           |
| 119    | ا بي موت كو ياور تحيس                             |
| 199    | الله كويا در كيسالله الله الله الله الله الله الل |
| 141    | كانائنىنا اور ئىنانا                              |
| 190    | نماز نجر کی اہمیت                                 |
| 444    | هار يتين مناه                                     |
| 474    | شب عيد كي فضيلت                                   |
| 444    | رمضان الميارك كا آخرى دن                          |

| KS MOIO | ess.com | (    | ۷)            | 9—           |                    |    |
|---------|---------|------|---------------|--------------|--------------------|----|
| صخدنم   |         | _OEL | الرسونين      | ?_           | عنوان              |    |
|         |         | تمت  | ) الله كى را  | بيره         |                    |    |
| 44      |         |      |               |              | تهيد               |    |
| 44      |         |      |               |              | يثااور بيثى دونوا  |    |
| 44      |         |      |               |              | بينے کی پیدائش     |    |
| 14      |         |      |               |              | ي کی پيدائش        |    |
| 71      |         |      |               |              | يى كى پيدائش:      |    |
| 19      | 320     |      | وهمكي         | برطلاق کی    | ي کې پيدائش        | :  |
| 49      |         |      | ذعمل          | ب كقار كاطر  | مانه جاہلیت میر    | ;  |
| ۳.      |         |      |               |              | في كوزنده دفن      | _  |
| ٣١      |         |      |               |              | ئى كوباعث ذكر      |    |
| 41      |         |      |               | امارا        | في الله كي اور بير | *  |
| ٣٢      |         |      |               |              | لِ عبرت آمو        |    |
| ٣٢      |         |      | ست نہیں       | رز عمل در    | سلمانوں کا یہ ط    | •  |
| ٣٣      |         |      | طرذعمل        | لميه وسلم كا | ضور صلی الله ء     | >  |
| ٣٣      | Ì       |      | بانے کا ذریعہ | جنت ميں ج    | ى كى پرورش،        | ķ. |
| ۳٩      |         | 1    |               | كأذريعه      | جنم ہے <u>بح</u>   | ġ. |
| 44      |         |      |               |              | ما کی شفقت کا      |    |
| THE.    |         |      |               |              | صور صلی الله ء     |    |
| 12      |         |      |               | تنن نضلة     | ى كى پرورش پ       | 3. |

bestur.

|           | 101es       | 3,com                                                                                |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ē         | 15.NO.      |                                                                                      |
| besturduy | صغےنبر      | عتوان                                                                                |
| 100°5     | ۳۸          | 🛎 لڑکی کی پیدائش پر زیادہ خوشی کا اظہار                                              |
|           | ۲۸          | 🔹 بیٹیوں کے حقوق                                                                     |
| ľ         | 49          | <ul> <li>اوناد کے درمیان اظہارِ حبت میں برابری</li> </ul>                            |
|           | 49          | 🔹 اولاد کو دینے میں برابری                                                           |
|           | ۴٠.         | · مرورت کے مواقع متنیٰ ہیں                                                           |
| I.        | ۲۰.         | • زندگی مین تغتیم جائیداد ضروری خیس                                                  |
|           | ۴.          | 🔹 زندگی میں جائیداد پر اولاد کا حق نہیں                                              |
| l:        | 641         | 🔹 زندگی چس مب اولاد کو برا بردے                                                      |
|           | MY          | <ul> <li>فلات بني كاحق ساتط نيس ہو تا</li> </ul>                                     |
|           | ۳۲          | <ul> <li>ملی قبضہ ضروری ہے</li> </ul>                                                |
|           | P/F         | <ul> <li>بین پرظلم ہے</li> </ul>                                                     |
|           | 70          | • خلاصه دویاتش                                                                       |
|           | <b>744</b>  | 🔹 بيڻابونے کا تعویہ                                                                  |
|           | ۲۲          | ● دوممراعمل                                                                          |
|           | <b>γ</b> ν∠ | • رضے کے لئے برت میں                                                                 |
| :         |             | مسلمانوں کے جاروشمن                                                                  |
|           | اھ          | <ul> <li>مسلمانوں کے چاروشن</li> </ul>                                               |
|           | ۵۲          | ● نفس امّارہ کے بیکانے کا انداز<br>● نفس امّارہ کے بیکانے کا انداز                   |
|           | ۵۳          | <ul> <li>مس امارہ سے بہائے کا تدار</li> <li>نفس ممناہ پر مجبور نہیں کر تا</li> </ul> |

Wiess.com besturdus عنوان شیطان کے بہکانے کا طریقہ ۵۴ نفس وشیطان کے حملوں سے نیخے کا بہترین طریقہ ۵۵ 64 مناوكا خيال ولء فررأ فكال دو ۵۷ • انسانی دین کی خاصیت ایک عابد کا قبرتاک داند. ۵۷ ا شیطان کے بارے می ایک لطیفہ 44 • شیطان کی کمزور تدبیر 44 الذكي طرف دجوع كريس 46 40 شیطان کے حملوں سے بینے کادو سرا طریقہ 44 امام رازي دحمة الله عليه كاسبق آموز واقعه ۷. خلامد نماز میں دل کی حفاظت ۳۷ ۲۲ • آخرياتي 40 · میلی بات نماز میں دل کی حفاظت 40 انماز میں موزے اور زکوۃ کی شان 44 نماز میں جج کی شان 44 نمازيس احتكاف كم شان 24 لمازيس قرباني كي شان

Mapless, com

عنوان ا عبادات كي تمام اقسام نمازك اندري 22 نمازش دو سرى مخلوقات كى عبادت بحى موءود ہے 44 نماز قائم کرنے کامطلب 4 • معرت عمر كاكورزول كمام قراك 49 • نماز کے جاراہم ار کان کی درستی ۸٠ • مارى تمازكى كيفيت ۸٠ تمازی آنے والے دساوس کا طائ ٨I کس کی تماز کا تواب زیادہ ہے۔ ΑI تماز من آنے والے خیالات کا پہلا علاج ٨Y دومراطاح AY • تيسراعلاج AF 🛎 ۾ تماعلج ۸٢ پانچوال علاج ٨٣ • جمناطارج ۸۳ ان کی مثن کریں ۸۳ تماز پر پانچ انعامات کا دعدہ ٨ľ٢ ميلاانعام ۸۲ • دد مراانعام ۸۵ • تيراانعام ۸۵ • جيمانعام ۸۵ وانجوال انعام ۸4 ۸۲

wordpress.com besturd. صغينم عنوان حرام کھانے کی نحوست 19 دو سری نصیحت «حلق کی حفاظت" 9. 9. اہے حلق کو لقمہ حرام سے بچاؤ 91 ا حرام کھانے سے دعا قبول نہیں ہوتی 91 تین آدمیوں کی دعاکا قبول ہونا 91 حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں 91 ومستجاب الدعوات" بنے كاطريقه 94 حرام کھانے کے نقصانات حرام کھانے والے کی طرف سے شیطان کی ۔ قکری 94 \* حرام کھانے کی مختلف صورتیں علم کی کی نہیں، عمل میں کی ہے 98 ا ایک بلادینے والی حدیث 90 94 حرام ہے بچنافرض ہے حلال کواختیار کرنافرض ہے 94 ایک غبرت ناک قعته 94 عذاب قبر کی وجہ 91 حلال روزی کی برکات

عنوان حلال کھانے کے اثرات وسشاه جي عبدالله كاواقعه 1.0 جار آنے کاحس انظام 1-0 \* ہم لوگوں کی بدا تنظامی 1-4 آمل کم اور خرج زیاده 🚜 سکون قناعت میں ہے 1.6 خرچ کم کرنے کی فکر کریں 1-4 🛊 ا کابرین دیوبند کی وغوت 1.4 وعوت کھانے کا اہتمام 1.4 ای و توت کے اثرات LA ایکزوغذاکا اثرات 1.4 🐙 حلال غذا سے شجاعت اور بہادری بیدا ہوتی ہے 1.4 🛎 📑 څخاعت اور بياد ري کاايک عجيب قصر 1-4 میراینانگست نبیس کھاسکتا 14. طبارت اور حلال غذا كا اجتمام VII تمام اكمي به طريقه ابناكي 111 امام احمد بن منبل " کاایک واقعہ INY فلاف معمول زیاده کمانا کمانا 114 🛎 عام لوگ تبجد مخزار ہوتے تھے 111 W 🔹 ولول میں شہیداہونا حلال کمانے کے انوار دیر کات 110

bestur!

wordpress.com عنوان صغحنب عشاء کے وضوءے فجر کی نماز 110 حرام اور مشتبه غذا ہے بچنے کی کوشش کریں 114 آ نگھاورزیان کی حفاظت تمهید بهای نصیحت بهای 119 14. دو سری نفیحت 14. تيسري نفيحت – آنگور کي حفاظت 14-انظریں نیجی رکھیں 141 شہوت کے گناہوں کا آغاز نظرے ہو تاہے 141 گناہوں سے بچنے کاایک ذریعہ 177 ا نظر کااثر دل پر 144 برنگای سے بچنے کاعلاج 144 ٹی وی دیکھنابد نگاہی کاذر بعہ ہے 146 ئ وى دىجمناچھوڑدىں 110 چو تھی نفیحت — زبان کی حفاظت 140 مخضر كلمات اور ثواب زياده 144 زبان کے بعض گناہ 144 مجلس میں زبان کی حفاظت کریں 144 خاموثی کی عادت 144

Joress.com

سنحتمبر عنوال اینی موت کو با در تھیں ۱۳۱ موت يادر كمنے كى چيز ب 124 موت الدّول كو خمّ كرنے والى ب ١٣٣ ت موت کویادر کھے کے طریقے ١٣٣ 170 بهلاطریقه: قبرستان جانا 144 قبرستان جائے کا طریقہ دو مرا طریقه: این موت کو سوچنا 140 🐙 عمل مند كون؟ 114 الله تعالى ت شرم ومياكرو 142 مرکی حفاظت کے در مطلب 124 مرکی جار چیزوں کی حفاظت LPX ا ولم فح كي حفاظت 149 • پيدکي انفاظت 1179 » خفلت دور کرس ١۴٠ مراقيه موت كے چند اشعار ١٣. اللدكو بإدرتكيس

dpress.com صفحه نمبر besturdu عنوان 🕷 الله تعالیٰ کی یاد بری چیز ہے 164 \* الله تعالى كوياد كرنے سے محبت پيدا موتى ب IMA 🗯 ذکر کی مجلس میں فرشتوں کی آید IMA 🗯 فرشتوں ہے اللہ تعالیٰ کا سوال و جواب 159 🗯 ذکر کرنے والوں کی مغفرت 10. 🐙 یاس بیضنے والے بھی محروم نہیں 101 101 حضرت موی علیه السلام کا خاص کلمه کا مطالبه 100 \* احمان كركے بعول جاؤ 100 🗯 صرف اللہ تعالیٰ کے لئے احسان کرے 100 🗯 دوسرول کی مدد کی فضیلت 100 🗯 ستر ہزار فرشتے دعا میں لگا دیں 104 \* احمان كرناعبادت كب ب؟ 104 🗯 رشتہ داروں کے احسانات 🗰 دوسروں کی بدسلوکی بھول جاؤ 104 🕷 دوسروں کی بدسلوگی یادر کھنے کا نتیجہ 101 144 🗯 شادی بیاه میں دوسروں کومنانا 14. خلاصه

erdhress.com صفح besturd! عنوان گا ناشننا اورسُنا نا 144 • حرف آغاز 140 • كانامننااور منانا 144 گاترآن کریم کی روے حام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کامقصد 149 14. صورتيل منخ ہونا 141 • منخ ہونے کامطلب ا بانسرى كى آوازے بچنا 144 124 بلااراوہ کانوں میں گانے کی آواز آنا 144 آلات موسیقی حرام ہیں 110 گانے والے کی نماز مقبول نہیں 140 الكانے كالطف اندوزي كفرې 140 マリアニアリンショ 144 ا گانے سے نفاق پیدا ہوتا ہے • كانول مِن تِكْصلا بواسيسه 149 149 و ولمعون آوازس دواحقانه اور فاجرانه آوازس 14. محننی اور گفتگرو کے استعال کی ممانعت 141 گانا بننے والوں کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدوعا IAY

aks. mrdpfess.com besturd) صفحاتبر عنوان ا گانے کو جائز کہنے والوں کے بے وزن دلائل IAM ا عيد ك دن كان كاجواز IAM وف کے ذریعہ نکاح کا اعلان 110 114 • روح کی غذا ا توالی سُننااور سُنانا 114 IAA سلطان الاولياء كي قوالي سے توب 194 جس تقریب میں گاناہو اس میں شرکت 191 گانانہ شنے کا تواب نماز فجركي ابميت 194 💠 نماز فجرمیں ہاری کو تاہی نماز فجر کی ابتداء 191 ۲.. نماز فجر كاثواب مجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا تواب 4.1 نماز قضا کردینے کاعذاب 4.1 نماز فجرے کاموں میں آسانی اور برکت 4.4 فرشتوں کے ذرایعہ انسان کی حفاظت 4.4 حفاظت كاايك عجيب داقعه ۲۰۴ فرشتے نیکی کاخیال دل میں ڈالتے ہیں 4.4 ائال لكين والے فرشتے 4.4 فجرادر عصر کی نمازوں میں فرشتوں کا اجتماع 4.4

عنوان 🗢 فرشتوں کے اجتماع کی برکت **٢.**٨ 4-9 نماز فجراور ععر چعر ژنے کی تحوست نماز فجرے لئے تکیف گوارہ کرتا ۲-4 21. 🍲 محايه كروم ريني الدر تواب كي حرص 411 العاب كرام رفين ادر نماز باشاهت كا ايتمام 414 نماز فجر جماعت بين مناه ساري رات نقل پزيمنے بہتر ب 414 اچی ذشه داری نوری کرین ۲۱۳ 🔹 فجرکی نماز تغنا ہوئے کی وجہ محت کے لئے جو تھنے سونا ضرور کی ب ۲۱۲ 💠 میج جلد اٹھنے کی تداہیر 410 🚓 بچوں کو جلدی سونے کا عادی بنائیں YI4 دات کا کھانا جلدی کھائیں 714 🌣 رات کا کماناکم کھائیں 414 ہ مشاء کے بعد یانی نہیں 414 🤝 کھانے کے بعد پہل قدی کریں 414 💠 الارم 🗗 كرسوتمن 114 مه محرکے بردن کو بیدار کرنے کے لئے کہدیں MIA YIA 💠 یہ آبات تلاوت کرکے موتس 414 ♦ دعاكر كے سوئمن 💠 نوافل دمید ته ادا کرین 119 💠 ایک بزرگ کی جماعت فوت ہونے کاواقعہ 24. 221 اہتمام کے باد جود نماز نقل جائے توکیا کریں

ke wadhees com سخينر Desturd. عنوان ہمارے تین گناہ 240 مارى اصل يارى اوراس كاعلاج 440 وضوء میں پانی کا اسراف 244 444 ا وضوء توزرىيد مغفرت ب \* إس كناه بيخ كاطريقة 444 \* توجه اوردهیان کی ضرورت ب 449 مجد می نماز کے انتظار میں بیٹنے کا ثواب 449 مجدیں دنیاوی باتیں کرنا 24. مجدیں باتیں کرنے کی ممانعت 241 ۱۵ ماری ساجد کاحال 441 مجدين گناه كى باتين كرنا TTT مجدیس کاروباری باتیس کرنا THY المجدين ضروري بات كرنا 444 اس گناه کی علینی TTP \* مجديں باتيں كرنے پروعيد 140 ایک عبرتاک صدیث 444 نمازچھوڑنےوالے کہاں ہیں؟ 444 ذکوة ندديخوال کمال ين؟ 444 شراب پنے والے کہاں ہیں؟

247

|          | 404          | Sept. Colum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| į į      | SWO          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| besturd' | ىدۇرىمبر     | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 100g     | 72           | <ul> <li>مود کھانے والے کہاں ہیں؟</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | YM           | 🔅 بیمه کرنے اور کرائے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | 744          | <ul> <li>معجد میں دنیاوی باتنس کرنے والے کہاں ہیں؟</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -        | 444          | <ul> <li>ایسے بچوں کو مبحد میں لانا جائز نہیں</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | ۲۴۰          | 💠 ایسے بچوں کومسجد میں نہ لانا بمتر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | ۲۴۰.         | <ul> <li>ایسے بچوں کو مسجد میں لا ناچاہئے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | ا ۲۳۱        | 💠 بچن کی صف مردوں کے بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | 441          | <ul> <li>بچوں کو اِن کی صف ہے پیچھے کرنا جائز نہیں</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | 777          | ♦ ایک اور مسئله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | 777          | 🧇 بعد میں آنے والے پیچیے مف بنائمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | 754          | 🚓 بچون کو مردوں کی مفول میں کھڑا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | 755          | 💠 بَجَوْلِ كُووْا مُنْعَا درست نَهِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | ተ <u></u> የያ | <ul> <li>حضور معلی اللہ علیہ و سلم کا بچوں کے ساتھ طرز عمل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | <u>ተ</u> ዮል  | <ul> <li>بچں کے ساتھ شفقت کامعالمہ کریں</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |              | شب عيد کی فضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| :        | Y 4.         | • يا ينج ميارك روتين<br>• المنطق ميارك روتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | 127          | ت بوچا مورک برین<br>• شب میدکی نقد بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | YAY          | ت سبب حیری مدین<br>• عید کوبرباد نه کیجنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 100          | على منظير وبروار - ب<br>على عليد عن المنظور المن |

عنوال Y20 🕷 مغفرت کی صدا ۲۵۲ **የ**Δ4 فرشتوں کا زول 702 چارافراد کی بخشش نہیں 104 ا عيد كي صبح ينتني مغفرت 709 • عيد كارة \* عيد کي تياري 441 • مصافح كى ففيلت 244 • مضافح ملام كانكمنه ب 244 معانقه سفرے آنے پر ب 244 مصافحه اورمعانقه مين مخاية كرام رضى الشعبم كاعمل ۲۲۳ \* عيد ك دن مخ منا 249 عید کی مبار کمیادی **ተ** ጘል 444 • عيد کي سويال دعانماز عید کے بعد کیجے 444 رمضان المبارك كا آخري دن 724 # چارکام \* جَيْمَ خُوْثَاك بِ 121 جنم کی آگ کی تیزی 126

KE. Maddyless.com صغحه نمبر besturdy عنوان جنم کاسب ے بلکا عذاب 444 ا فخنوں سے پنچے شلوار کرنے کاعذاب 444 • مارى به حى 144 جبتم کے سات دروازے 441 🔹 جبتم کے سانب اور بچھو 14. جبتم سے حق تعالی کی پناہ کا طریقہ Y1. حضور صلى الله عليه وسلم كي بدوعا كاخطره MAI خالص توبه اور چند گناه TAY گناہوں ہے بچاضروری ہے TAP • مناه کو گناه نه سمجھنا MAR مناہوں ہے بچنا آسان ہے MAP توتبه الى الله MA





besturdur oks, workers, com

مقام خطاب : جامع معدبیت النکزم گشن اقبال کراچی

وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلامى بيانات : جلد تمبروا

besturd books.W

#### لِسْمِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ

## بیٹی اللہ کی رحمت

اور زندگی میں تقسیم جائیداد کا طریقه

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لاشريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى اله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيراً-

#### امابعدا

فَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْم - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّجِيْمِ

﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُورَتُ ﴿ وَإِذَا النَّجُومُ الْكَدَرَتُ ۞ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتُ ۞ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتُ ۞ وَإِذَا الْمِحَارُ سُجِّرَتُ ۞ وَإِذَا الْمِحَارُ سُجِّرَتُ ۞ وَإِذَا الْمِحَارُ سُجِرَتُ ۞ وَإِذَا النَّفُوسُ رُوجَتُ ۞ وَإِذَا المَوْءُ دَةُ سُنِلَتُ ۞ بِأَي ذَنْبٍ قُتِلَتُ ۞ وَإِذَا الصَّحَفُ لُشِرَتُ ۞ وَإِذَا السَّمَّاءُ كُثِيطَتُ ۞ وَإِذَا الْجَحِيْمُ شُعِرَتُ ۞ وَإِذَا الصَّحَفُ لُشِرَتُ ۞ وَإِذَا السَّمَّاءُ كُثِيطَتُ ۞ وَإِذَا الْجَحِيْمُ شُعِرَتُ ۞ وَإِذَا الْجَحَدِيْمُ سُعِرَتُ ۞ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُولِلْكَ صَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا الْجَنَاقُ ﴾ (مورة التَّومِ)

ordhress.com

تمهيد

میرے قابل احرام برر کو اور محرم خواتین اہم لوگ بیاں پر صرف اپنی اصلاح کی خوش سے حاضرہ و نے بیں تاک بیباں پر ہم جو بات بیس اور سمیں اس پر عمل ارنے کی خوش آریں، جب ہم ان باتوں پر عمل کرتے چلے جائیں نے تو ہماری اصلاح ہو تا چلا اصلاح کے نیج میں اللہ تعالیٰ سے ممار تعلّی توی ہو تا چلا جائے گا، اور اصلاح کے نیج میں اللہ تعالیٰ سے ممار تعلّی توی ہو تا چلا جائے گا، اور یکی تعلّی ہمارے وین وونیا کی کامیالی کی بنیاد ہے۔

اس وقت جو آیات جل نے آپ کے سلطے تلاوت کی جین، ان جی سے صرف ایک آیت کے بارے جل ان جل سے صرف ایک آیت کے بارے جل اند ایک آیت کے بارے جل اند ایک آیت کے بارے جل اندر جو کچھ میان فرمایا ہے اس کی روشنی میں ایک بہت اہم کو تانی عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اگر واقعہ نے کو تانی ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور اپنی اصلاح کی فکر کریں۔

#### <u>بیٹا اور بیٹی دونوں اللہ تعالیٰ کی عطابیں</u>

الله تعالی ف انسانوں کو دو صنفوں میں بیدا فرمایا ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت،
اور اس طرح پیدا کرنا الله تعالی کی تعکست اور مصلحت پر جنی ہے، پیر کسی کو الله تعالی ف صرف بیٹیاں عطا فرمائ ہیں، اور کسی کو صرف بیٹے عطا فرمائے ہیں، اور کسی کو جے اور بیٹیاں وونوں عطا فرمائے ہیں، اور کسی کو نہ بیٹے عطا فرمائے اور نہ بیٹیاں عطا فرمائے اور نہ بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ نہ تقلیم بھی خالصة الله تعالی کی تعکمت اور مصلحت پر جنی ہے۔ اس قسیم کی طرف الله تعالی ف اس آیت میں اشارہ فرمایا:

(انشوری:۵۰،۴۹)

ordpress.com

Destur!

یعن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں عطا فرماتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اور جس کو کرے عطا فرماتے ہیں اور جس کو کرے عطا فرماتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ، اس کے ہاں نہ لڑکا پیدا ہو تا ہے اور نہ لڑکی پیدا ہوتی ہے ، لاکھ کوشش کرلے گراس کی اولاد تی نہیں ہوتی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر بنی ہے ، جس کے لئے جو مناسب سجھتے ہیں وہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ لڑکیاں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ لڑکوں کی بھی ضرورت ہے۔ مرد عور توں کے مختاج ہیں اور لڑکے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ لڑکوں کی بھی ضرورت ہے۔ مرد عور توں کے مختاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اپنی حکمت بالغہ سے دنیا ہیں ایک کروں کی مختورت ہے ، اور دونوں ایک دو سرے ایسا نظام قائم فرمایا ہے جس میں دونوں کی ضرورت ہے ، اور دونوں ایک دو سرے کے مختاج ہیں ، اور دونوں کی تخلیق اور پیدائش اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر ایسا نظام قائم فرمایا ہے جس میں دونوں کی ضرورت ہے ، اور دونوں ایک دو سرے کے مختاج ہیں ، اور دونوں کی تخلیق اور پیدائش اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر ایسا میں کسی کو ذرہ برابر بھی اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں اور اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے۔

#### بیٹے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار

الله تعالیٰ کی اس حکمت اور مصلحت کی روشی میں جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو مسلمانوں میں بعض مسلمان آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ ان کے بیاں لڑکے کی بڑی آرزو ئیں اور تمنائیں کی جاتی ہیں، اور جب لڑکا پیدا ہوجاتا ہے تو اس وقت بہت خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور بڑے زور و شور سے عزیزوں اور دوست و احباب کو اس کی اطلاع دی جاتی ہے، اور خوشی میں مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے اور چر بڑے اہتمام کے ساتھ شاندار طریقے سے اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے اور ہر جگہ پر اس کی پدائش کا تذکرہ ہو تا ہے، اور پھراس کی پرورش کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اگر پراس کی پرورش کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اگر وہ ذرا بھی بیال وہ ذرا بھی بیار ہوجائے تو فورا ڈاکٹر صاحب کے پاس دوڑے جاتے ہیں، بھی ہیتال

urdhtess.com

جارہے ہیں، مجھی کسی حکیم کے باس جارہے ہیں، مہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زیادہ بہار ہوجائے، اور کہیں مرنہ بائے۔

#### <u>ېنى كى پىد</u>ائش پرخوش نە ہونا

ادر اگر کمی کے ہاں لاکی پیدا ہوجائے تو وہاں کمی خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا،
اور نہ کمی سے تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارے بیبال لاکی پیدا ہوئی ہے، اور اگر کوئی
پوچہ بھی لے تو جلدی سے نہیں بتاتے، اگر بتاتے ہیں تو بہت آہت آواز میں بڑے
دے انداز میں بتاتے ہیں کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ لڑکی کی پیدائش پر کوئی خوشی نہیں،
کوئی اظہارِ مترت نہیں، نہ متعائی تقلیم کی جاتی ہے، نہ لڈد ہائے جاتے ہیں، نہ
عقیقہ کا اجتمام ہوتا ہے۔ اگر عقیقہ کرتے بھی ہیں تو بس جانور خرید کر اور اس کے
گلے پر چھری پھیرکر کمی درے میں بہنجادیتے ہیں۔

#### بنی کی پیدائش پر بیوی سے ناراطنگی

بلکہ بعض او قات بی کی پیدائش پر شوہر اپنی ہوی سے تاراض ہوجاتا ہے، اور ہوئی سے بولنا چھوڑ وہتا ہے، صال تک آدی کو اتنی سمجھ تو ہوئی چاہئے کہ اس عورت کے اختیار میں کیا ہے؟ اس کے اختیار میں نہ لڑکا جنا ہے اور نہ لڑکی جننا ہے۔ اس کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں، اور نہ تمہارے اختیار میں ہے، تم دونون اس معالمے میں برابر ہو، بلکہ بہ سب پکھ اللہ تعالیٰ کے تھم اور مصفحت سے باور وہی پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے لڑکا پیدا کرنا چاہا تو لڑکا پیدا ہوگیا، اس نے لڑکی پیدا کرنا چاہا تو لڑکا پیدا ہوگیا، اس نے لڑکی پیدا کرنا چاہا تو لڑکی پیدا کرنا کھی خواجی تو لڑکی پیدا کرنا کھی جواجی تو لڑکی پیدا کرنا کھی جواجی تو لڑکی پیدا کرنا ہیں ہونا اور اس سے بول چال بند کردیا کتی نے اور ات کی بیدا لڑکی پیدا کرنا کہ بیدا کردیا کتی دوست و احباب سے جھے گھرتے ہیں کہ وجائے تو دہ بوک سے بیاں لڑکی پیدا ہوجائے ہیں کہ والم ان کے بیاں لڑکی پیدا ہوجائے ہیں، دوست و احباب سے جھے گھرتے ہیں کہ وجائے تو دہ بوک سے نہیں کہ وجائے ہیں، دوست و احباب سے جھے گھرتے ہیں کہ وجائے تو دہ بوک سے نہیں کہ وہائے ہیں، دوست و احباب سے جھے گھرتے ہیں کہ وجائے تو دہ بوک سے نہوں سے نہیں کہ وجائے ہیں، دوست و احباب سے جھے گھرتے ہیں کہ وجائے تو دہ بوک سے نہیں کہ وجائے ہیں، دوست و احباب سے جھے گھرتے ہیں کہ وجائے تو دہ بوک سے نہیں کہ وجائے ہیں، دوست و احباب سے جھے گھرتے ہیں کہ وجائے تو دہ بوک سے نہیں کہ دوست و احباب سے جھے گھرتے ہیں کہ دیں کہ دیا ہوں کہ کہ دیا ہو کہ کو دہ بوک سے نہیں کہ دوست و احباب سے جھے گھرتے ہیں کیا کہ دوست و احباب سے جھے گھرتے ہیں کیا دوست و احباب سے جھے گھرتے ہیں کیا کہ دوست و احباب سے جھے گھرتے ہیں کیا دوست و احباب سے جھے گھرتے ہیں کیا کہ دوست و احباب سے دوست کیا دوست و احباب سے دوست کیا کہ دوست کیا کو دوست کیا کہ دوست کیا کہ دوست کیا کو دوست کی

کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم سے یہ نہ پوچھ لے کہ تمہارے گھر کس کی ولادت ہوگئ ہے؟ تاکہ یہ بتانا نہ پڑے کہ ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔

#### بٹی کی پیدائش پر طلاق کی دھمکی

ایے واقعات بھی سنے میں آئے ہیں کہ جب کی کے گر ایک دو لڑکیاں پیدا ہوگئیں تو شوہر نے بیوی سے بہاں تک کہد دیا کہ اگر آئدہ تیرے بہاں لڑکی پیدا ہوئی تو تجھے طلاق دیدو نگا۔ (العیاذ باللہ) یہ کس قدر زیادتی کی بات ہے۔ بہرطال، مسلمانوں میں ایے لوگ بھی موجود ہیں جو لڑکی کی پیدائش پر ناراض ہوتے ہیں، اس کو اپنے لئے معیوب سجھتے ہیں اور ذلت کا باعث سجھتے ہیں اور لڑکے کی پیدائش کو باعث عرفت اور باعث فخر سجھتے ہیں اور اس کی پیدائش پر بڑی خوشیاں مناتے ہیں، باعث کر کی پیدائش پر بڑی خوشیاں مناتے ہیں، لڑکی کی پیدائش پر کوئی خوشی نہیں مناتے۔ کسی بھی مسلمان کا ایبا طرز عمل ناجائز ہے اور گناہ ہے اور در پردہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مسلحت پر ایک طرح سے اعتراض اور گناہ ہے اور در پردہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مسلحت پر ایک طرح سے اعتراض

#### زمانه جاہلیت میں کقار کاطرز عمل

قرآن کریم نے یہ عمل کافروں کا بتایا ہے۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں کفار عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جب ان کے بیہاں لڑکی پیدا ہوتی تو لڑکی کا باب اس کی پیدائش کو اپنے لئے معیوب اور باعث ذات سمجھتا تھا اور پیچے کی ولادت سے چند روز پہلے ہی منظر سے غائب ہوجاتا تھا اور لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا تھا کہ معلوم نہیں کہ میرے گھر میں کیا پیدا ہو، پھراگر لڑکا پیدا ہوجاتا تو وہ اس کو اپنے لئے باعث کہ میرے گھر میں کیا پیدا ہوجاتی تو اس کو اپنے لئے ذات اور رسوائی کا باعث سمجھتا تھا اور اگر لڑک پیدا ہوجاتی تو اس کو اپنے لئے ذات اور رسوائی کا باعث سمجھتا تھا، وہ یہ سوچتا کہ اگر لڑکی پیدا ہوئی اور میں لوگوں کے سامنے ہوں گا تو کہیں میری ذات اور رسوائی نہ ہوجاتی، اس لئے وہ پہلے تی چھپ جاتا تھا، اور لوگوں سے میری ذات اور رسوائی نہ ہوجائے، اس لئے وہ پہلے تی چھپ جاتا تھا، اور لوگوں سے

من جلنا چھوڑ ویتا تھا۔ اگر اس کو لڑے کے پیدا ہونے کی خوشخبری ملتی تو چروہ سب ا کے سامنے آجاتا اور سب سے کہتا کہ میرے بیاں لڑکا ہوا ہے اور میں نے یہ نام رکھ دیا ہے۔

#### <u>بٹی کوزندہ دفن کرنا</u>

پروہ لوگ اپنی جہانت میں اس حد تک بڑھے ہوئے تھے کہ وہ لڑی کی پیدائش کے بعد یہ سوچتے تھے کہ یا تو میں اس لڑی کو زندہ رکھوں، اور جب تک یہ زندہ دے اس وقت تک میں ذلیل و خوار رہوں، یا پر میں اس کو قتل کردوں، یا اس کو دیسے تی زندہ و فن کردول (العیاذ باللہ) اور اس مصبت سے اپنی جان چھڑاؤں، چہائی بعض لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ و فن کردیا کرتے تھے، اور بعض لوگ پہلے اس کو جان سے مارویے، اور بحراس کو مٹی میں دبادیے تھے۔ لڑکیوں پر وہ اس قدر ظلم کیا کرتے تھے۔ چنانی قرآن کریم نے سورۃ کمل میں ان کے اس خدموم عمل کا اس طرح ذکر فرمایا ہے:

﴿ وَإِذَا لِنَبْرَ أَحَدُهُمْ بِالْأَنْفَى ظُلُّ وَجُهُهُ مُسْوَةًا وَهُوَ

كَظِيْمُ ۞ يَتُوازَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُؤْءِ مَالَيْفِرَبِهِ أَيُمْسِكُهُ
عَلَى هُوْنِ أَمْ يَدُسُهُ فِي التُّوَابِ ٱلْاَسَاءَ مَا يَخْكُمُوْنَ ۞ ﴾

والنّل (٥٨٠هـ)

"اور جب ان جس سے سمی کو بیٹی کی خوشخبری وی جائے تو سارے دن اس کا چرہ ہے روئت رہے، اور دل بی ول جس گفتا رہے۔ اور دل بی ول جس گفتا رہے۔ اور جس چیز کی اس کو خبر دی گئ ہے، اس کی عار سے لوگوں سے جمیا جمیا بھرے، یا تو ذکت کو قبول کر کے اس کو رہنے دے یا اس کو مشی جس دیا دے، خوب سن لو کہ وہ بہت

برا فيعله كرتے ہيں۔"

#### <u>ېثى كوباعث ذلت سمجھنا</u>

منترین نے ان کے اس عمل کی کی دروہات کھی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ لڑکی کو اپنے لئے ذات کا باعث سمجھتے تھے جبکہ بینا پیدا ہونے کو اپنے لئے عزت کا باعث سمجھتے تھے جبکہ بینا پیدا ہونے کو اپنے سنے عزت کا باعث سمجھتے تھے۔ اس لئے بینی کو زندہ ہی دفن کردیا کرتے تھے۔ بھن سنعرین نے یہ وجہ لکھی ہے کہ یہ لوگ در حقیقت لڑکی کو فقر و فاقہ کا سب سمجھتے تھے کہ اگر لڑکی بیدا ہوئی تو زندگی بھر اس کو دینا می پڑے گا، ساری عمر کما کر کھلانا پڑے گا۔ العیاز بانشہ اس لئے اس کو اپنے لئے ایک بوجھ سمجھتے تھے اور اس کو گذرہ اس کو ذری بیانے کو اپنے لئے آفت ناگہائی سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے اس کو زندہ اس کو ذری سردیا کر اس کو زمین میں دبادیا کرتے تھے۔

#### بيثى الله كي اور بيثا جارا

لبعض حصرات نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں، اور جب کسی کے بیباں لڑکی پیدا ہوتی تو وہ اپنے اس عقیدے کی بنیاو پر یہ سوچنا کہ بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں اور بینے ہمارے ہوتے ہیں، لاڈا اس لڑک کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لئے لڑک کو زندہ بی دفن کروجے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنی چاہئے۔ بہرمال، یہ ممل چاہے وہ ذات کی وجہ سے کرتے تھے، یا فقرو فاقہ کے ڈرے کرتے تھے، یا اس باطل اور فلط عقیدے کی بنیاد پر کرتے تھے، یا اس باطل اور فلط عقیدے کی بنیاد پر کرتے تھے کہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور بیٹے باطل اور فلط اور ناجائز تھا۔

#### أيك عبرت آموز واقعه

زمانہ جاہلیت ہیں بعض لوگوں نے اپن ویں ویں رشیاں، بارہ بارہ بیٹیاں زندہ دفن کردی تھیں۔ چنانچہ حدیث میں ایک صاحب کا جیب واقعہ آیا ہے کہ ایک صاحب مسلمان ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ حالت کفریں انسان نے چتنے ہی گناہ کئے ہوں اسمام لانے سے وہ سنرے کناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ بہرطال، مسلمان ہونے کے بعد ان صاحب نے حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانہ جاہلیت کا واقعہ سایا کہ حضور صلی الله علیه وسلم! میری ایک جی تھی، آہستہ ایستہ دہ بڑی ہوگئی، تمریجھے اس کا زندہ رہنا گوارہ نہ ہوا، بیں ایک دن اس کو اس کی ماں سے بہائہ کر کے لیے كيا ين في اس س كهاك علوة درا محوية على بي ، تعرين اس كو جنك ل ترياء وبال يريش نے بہلے سے ايك كوال كھودا ہوا تھا، وہال جاكر ميں نے اس سے كہاك میں یہ کنواں کھورنا چاہتا ہوں تاکہ مائی حاصل ہوجائے۔ میں تمبیس یڈمجے آتار تا ہوں، تم ذول بیں مٹی بھرنا، میں اس کو اوپر تھینچ لیا کروں گا۔ چنانچہ اس بٹی نے میرا کہنا مانا، اور وہ نیچے اتر کی، لیکن بھیے ہی وہ نیچے اتری، میں نے اوپر سے مٹی ڈالنی شروع كردى- بنى ف كما آبال آپ يد كياكررى بين؟ محديد منى كردى سب كين بن ايسا سُنگدل قعاک مجھ پر اس کی کسی بات کا اثر نہ ہوا، اور میں برابر مٹی ڈالٹا رہا، وہ مٹی يبلے اس كے محفول تك آئى، يعربيت تك يجركردن تك بحربالآخر سرك اور تك آئی، بیباں تک کہ وہ زین کے برابر ہو گئی، اور وہ بٹی چنے ویکار کرتی رہی، آخر اس کی چیخ و ریکار بھی ختم ہو گئی اور بھی اس طرح اس کو زندہ دفنا کر واپس آگیا۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ جب ہیں نے یہ واقعہ حضور القرس صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آب کی آمکھوں سے نب نب آنسو گرنے تھے، اور فرمایا کہ بائے تم نے یہ کیا کیا؟ اس طرح بھی دہ لوگ کیا کرتے تھے۔

#### مسلمانون كابيه طرزعمل درست نهيس

ای طرح آج ہو مسلمان بنی کی پیدائش پر نفرت کا اظہار کرتے ہیں، یا غضہ کا اظہار کرتے ہیں، یا غضہ کا اظہار کرتے ہیں، یا اس کی پیدائش کو اپنے لئے باعث وقت اور باعث عار بجھتے ہیں، اور برطا اس کا اظہار کرتے ہیں، وہ غور کرلیں کہ ان کا یہ عمل کن لوگوں کے مشابہ ہے؟ یار رکھتے اجس طرح بیٹا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس طرح بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور مسلمت کے مطابق ہے، اسلام نے آکر اس ظالمانہ رسم کا خاتمہ کیا ہے۔ لہذا مسلمانوں کا اس مطابق ہے، اسلام نے آکر اس ظالمانہ رسم کا خاتمہ کیا ہے۔ لہذا مسلمانوں کا اس فضہ کا اظہار نہ کرنا چاہئے، اور مسلمانوں کو اس سے باز رہنا چاہئے، اور رسول اللہ فضہ کا اظہار نہ کرنا چاہئے، اور مسلمانوں کو اس سے باز رہنا چاہئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بی کی پیدائش اللہ کی رحمت بتایا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے جس مرقت، مخبت اور شفقت کا اظہار فرمایا ہے، اس میں جس حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہئے۔

#### حضور صلى الله عليه وسلم كاطرز عمل

جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی الله عنها کے ساتھ بہت ای شفقت اور مجت کا سحالمہ فرایا کرتے تھے۔ آپ کی چار بیٹیاں تھیں: حضرت فاطمہ رضی الله عنها، حضرت زینب رضی الله عنها، حضرت الله عنها، حضرت الله عنها۔ ان میں سے تمن بیٹیاں جنت البقیج بیں ایک ہی جگہ حضرت ام کلؤم رضی الله عنها۔ ان میں سے تمن بیٹیاں جنت البقیج بیں ایک ہی جگہ پر آرام فراری ہیں۔ اگر آپ جنت البقیج بیں بڑے دردازے سے داخل ہوں کے تو سامنے بائیں ہاتھ کی طرف ایک کونے میں تمین بیٹیاں آدرم فرا ہیں۔ اور حضرت فو سامنے بائیں ہاتھ کی طرف ایک کونے میں تمین بیٹیاں آدرم فرا ہیں۔ اور حضرت کی مطابق حضرت حسن رضی الله عنہ کے اصافہ ہیں۔ آدرم فرا ہیں، اور دو مرا قول ہے مطابق حضرت حسن رضی الله عنہ کے اصافہ ہیں۔ آدرم فرا ہیں، اور دو مرا قول ہے ہے کہ ججوہ شریف جس میں جالیاں گئی ہوئی ہیں،

اس میں ایک مزار نظر آتا ہے، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مزار ہے۔ کیونگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مکان کے بالکل مرابر میں قطا، اور اب بھی وہ جگہ جمرہ شریف کے اندر ہی ہے، اس لئے بعض علماء برابر میں قطا، اور اب بھی وہ جگہ جمرہ شریف کے اندر ہی ہے، اس لئے بعض علماء نے اس دوسرے قول کو ترجیح دی ہے۔ پہلی تینوں بیٹیوں کا انتقال جلدی ہوگیا تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال آپ کے انتقال کے چھ ماہ بعد ہوا۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ ارضی اللہ عنہا سے بلتے، اور جب سفرے والیس تشریف لاتے تو سب سے بہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے باس تشریف لے جاتے۔ اس قدر سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے باس تشریف لے جاتے۔ اس قدر آپ شفقت اور مجت کا اظہار قرمایا کرتے تھے، آپ نے اپنے طرز عمل سے بیٹی کی عرب ساتھ محبت کا بیشال نمونہ آپ شفقت اور مجت کا ایکتال نمونہ تائم قرمایا، تاکہ ہم بھی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ویسائی سلوک کریں جیساسلوک آپ نے کرکے دکھایا۔

#### بیٹی کی پرورش، جنّت میں جانے کا ذریعہ

سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کرنے پر جتنے فضائل بیان فرمائے ہیں، بیٹے کی پرورش پر اس قدر بیان نہیں فرمائے:

> '' حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس شخص کی تین بیٹیاں ہوں، یا تین بہنیں ہوں، اور وہ ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا معالمہ کرے، ان کے ساتھ اچھا بر تاؤ اور اچھا معالمہ کرے، (ان کے وجود کو اپنے لئے ذکت اور خواری کا باعث نہ سمجھے) تو اس کی بدولت وہ جنت میں داخل ہوگا۔'' (ترندی)

ایک دوسری حدیث جو حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے ہی مروی سمجھی دہ فرماتے میں کہ:

dpress.com

"حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں، اور وہنیاں یا دو بہنیں ہوں، اور وہ ان کے ساتھ بہت ایکھے طریقے سے زندگی گزارے (یعنی ان کے جو حقوق شریعت نے مقرر فرمائے ہیں وہ ادا کرے، ان کے ساتھ اچھا ساتھ احسان اور سلوک کا معالمہ کرے، ان کے ساتھ اچھا پر تاو کرے، ان کے وجود کو اپنے لئے مصیبت اور باعث ذات پر تاو کرے، ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ تعالی نہ سیجھے) اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ تعالی سے ڈرتا رہے تو اللہ تعالی اس کی بدولت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ "رتذی، باب ماجاء فی النفت علی البنات)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ودجس شخص کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں، اور اس کو ان بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کا سابقہ چیش آئے اور وہ اللہ تعالی کی رضا کے لئے ان کوپالے اور ان کو تہذیب اور ادب سکھائے اور ان کے کھلانے پلانے اور دیگر ضروریات کے انتظام کی تکلیف پر صبر کرے تو اللہ تعالی اس کے اس عمل کی وجہ کی تکلیف پر صبر کرے تو اللہ تعالی اس کے اس عمل کی وجہ اس کو جنت میں داخل کردیں گے ۔ کس نے سوال کیا کہ اگر کسی کی دو بیٹیوں کا بھی بی اگر کسی کی دو بیٹیوں کا بھی بی اگر کسی کی دو بیٹیوں کا بھی بی ورتو کیا گھم ہے۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو (تو کیا دہ اس ثواب عظیم سے محروم رہے گا؟) آپ نے فرمایا کہ جو دو اس ثواب عظیم سے محروم رہے گا؟) آپ نے فرمایا کہ جو

مخض ایک بنی کی اس طرح پرورش کرے گا اس کے لئے بھی جنت ہے۔ (اتحاف البادة التقين)

ویکھئے، یہ نفیلت اور تواب بیٹوں کی پرورش پر بیان نہیں فرمایا، بلکہ بیٹیوں کی پرورش پر بیان فرمایا ہے۔ اس کئے ہمیں بیٹیوں کی پرورش خوشدلی سے کرنی جاہئے۔

#### بٹی جہنم سے بچنے کا ذریعہ

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی جیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

> اوجس شخص پر لؤکیوں کی پرورش اور دیکھ اجمال کی ذہبہ داری ہو اور وہ اس کو صبر و مخل سے اتجام دے تو سے لؤکیاں اس کے سائے چہتم سے آڑ بن جاکمیں گی۔(نرفدی)

#### مال کی شفقت کا عجیب واقعہ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے ایک تعد منقول ہے، وہ قرباتی ہیں کہ ایک فاتون میرے پاس آئی جس کے ساتھ اس کی دو لڑکیاں تھیں، اس فاتون نے جھے ہوں کہ اس موات ایک مجور کے اور پکھ نہیں تھا، وہ محجور ہیں نے اس کو دیری، اس اللہ کی بندی نے اس مجور کے در کلڑے کئے اور ایک ناور ایک ایک ایک ایک ایک کلار دونوں بچوں کے باتھ پر رکھ دیا، فود پکھ نہیں کھایا، حالاتکہ خود اے بحی مرورت تھی، اس کے بعد وہ خاتون بچوں کو لے کر چلی گئے۔ تعوری دیر کے بعد جناب رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جی نے اس خاتون کے بعد جناب رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جی نے اس خاتون کے ان خاتون کے اور اور ایک مجور کے دونوں بچیوں کو دینے کا بورا واقعہ سایا۔

آپ نے فرمایا کہ جس کو دو بچیوں کی برورش کرنے کی نوبت آئے اور وہ ال کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے تو وہ بن ساتھ شفقت کا معاملہ کرے تو وہ بچیاں اس کو جہتم سے بچائے کے ساتھ پردہ بن جائمیں گی۔

### حضور صلى الله عليه وسلم كي معيتت

دیکھے، جنت میں داخل ہونے کا ذراید بھی بجیوں کی پردرش ہے، اور جہتم ہے

بیخ کا ذرایعہ بھی بجیوں کی صحیح پردرش ہے۔ بلکہ ایک اور عظیم الشان فقیلت ایک

مدیث میں آئی ہے جو حضرت انس رضی اللہ عند سے مروی ہے: وہ فرماتے ہیں کہ

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی دویا تین بیٹیال ہوں اور

وہ ان کی ایجھے انداز سے پرورش کرے (اور جب شادی کے قائل ہوجا کی تو ان کی

شادی کردے) تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح واقل ہوئے جس طرح یہ

ودنوں انگیاں ملی ہوئی ہیں۔ (زندی)

# <u>بٹی کی پرورش پر تین نضیاتیں</u>

تمام فضائل کا خلاصہ تمن چڑیں ہیں۔ پہلی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بہتے ہیں دوزخ سے بناہ دیں ہے، اور دوسری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بہتے ہیں جنت عطا فرائیں ہے جو ان کا مقام رضا اور نعتوں اور راحتوں کا مقام ہے، تیسری ہے کہ جنت ہیں حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمرائی نعیب ہوگی جو ساری کامیابیوں کا منہا ہے۔ یہ تینوں تضیلتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کرنے والوں کے لئے بیان فرائی ہیں، تاکہ جن کے بیاں بی پیدا ہو، وہ ہرگز اس کی پیدائش پر اظہار نفرت نہ کریں، اور ابناول ہرگز چھوٹانہ کریں، اس کو اینے لئے معیبت نہ جائیں، اپنے کئے عار نہ جھیں، بلکہ صرف اللہ کی رضامندی اپنے کئے معیبت نہ جائیں، اپنے کئے عار نہ جھیں، بلکہ صرف اللہ کی رضامندی اپنے کئے معیبت نہ جائیں، اور ابنا کی ہوئے اصولوں کے مطابق اس کی

dpress.com

پرورش کریں۔ اس طرح انشاء اللہ بنی اس کے لئے جنّت میں جانے کا ذریعہ ہوگی، جہنم سے بچنے کے لئے آڑ ہوگی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنّت میں معیّت کا ذریعہ بے گی۔

لڑگی کی پیدائش پر زیادہ خوشی کا اظہار

ہمارے دین اسلام نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ لہذا اگر ہم پڑی پر فضہ کریں یا تاراض ہوں، اور اپنے لئے اس کو ذکت کا باعث سمجھیں تو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ کافرانہ طریقہ اختیار کرنا ہرگز جائز ہیں۔ اس لئے بعض علاء نے لکھا ہے کہ چونکہ لڑکیوں کی پیدائش پر دل تنگ کرنا اور اس کو رسوائی اور ذکت کا باعث سمجھنا کافرانہ طریقہ ہے، اس لئے مسلمانوں کو جائے کہ وہ لڑکی کی پیدائش پر لڑکے کی پیدائش کے مقابلے میں زیادہ خوشی کا اظہار کیا ہے کہ وہ لڑکی کی پیدائش پر لڑکے کی پیدائش کے مقابلے میں زیادہ خوشی کا اظہار کریں، تاکہ کافروں کی اس برترین رسم کی تردید ہو، اور اس رسم کا خاتمہ ہو۔ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں لڑکی کی پیدائش باعث اجر ہے اور دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا ذریعہ ہے۔ اس لئے اللہ کی رضا کے لئے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا ذریعہ ہے۔ اس لئے اللہ کی رضا کے لئے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا ذریعہ ہے۔ اس لئے اللہ کی رضا کے لئے اللہ تعالیٰ کے ادکام کے مطابق ہر مسلمان کو اپنی بیٹیوں کی پرورش خوش دلی ہے کرنی

## بیٹیوں کے حقوق

بیٹیوں کی پرورش کی فضیلت کے ساتھ ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں۔ یہ وہ حقوق ہیں جو زمانہ جاہیت میں بیٹیوں سے چھین گئے گئے تھے، آج بھی ان کے حقوق کی ادائیگی میں کو تاہیاں کی جاتی ہیں۔ اس لئے ان حقوق کو سمجھ لینا ضروری ہے، تاکہ ان میں کو تابی نہ ہو۔

### اولاد کے درمیان اظہار محبت میں برابری

زندگی میں کمی کو بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور کس کو بیٹی سے زیادہ محبت ہوتی ہیں، زیادہ تر لوگوں کو بیٹے سے زیادہ اور بیٹی سے کم محبت ہوتی ہے۔ جہاں تک محبت کا سعالمہ ہے، اس کا تعلق دل ہے ہے، اس میں انسان کو اختیار نہیں، اس کے اس میں انسان برابری کرنے کا بھی مکلف نہیں۔ البتہ محبت کا اظہار اختیار میں ہے، اس کے اندر برابری کرنے کا بھی مکلف نہیں۔ البتہ محبت بیں بھی زیادتی ہے، اس کے اندر برابری کرنا ضروری ہے۔ یعنق لوگ اظہار محبت میں، اس کو زیادہ کرنے ہیں، دو بیٹے کو زیادہ بیاد کرتے ہیں، بیٹے کو زیادہ پیز کرتے ہیں، اور جو تکہ ہے اظہار محبت اختیاری چیز ہے، اس کو زیادہ بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور جو تکہ ہے اظہار محبت اختیاری چیز ہے، اس لئے بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور جو تکہ ہے اظہار محبت اختیار اور طرز عمل سے الینا رویہ اختیار نہ کرے جس سے بیوں کو اندازہ ہو کہ اس بیٹے کو فلان سے زیادہ محبت ہے اور فلان سے کہ منبت ہے، ایبا نہ کریں۔ اگر ماں باب ایبا کریں گے تو یہ ناتھ کیکاں معالمہ رکھنا ضروری ہے۔

## اولاد کودیے میں برابری

اور جس طرح اظہار محبت میں برابری کرنا ضروری ہے، اس طرح ہدیہ اور تخفہ
دینے میں بھی برابری کرنے کا تقم ہے۔ نہذا ماں باب اپنی زندگی میں اولاد کے
درمیان اگر چیے تقلیم کریں، یا کپڑا تقلیم کریں، یا کھانے پینے کی کوئی چیز تقلیم کریں
تو اس میں برابری کرنا ضروری ہے، اور لڑکی کو بھی انتابی دیں جتنا نز کے کو دیں، یہ
نہ کریں کہ لڑکے کو زیادہ دے دیں اور لڑکی کو کم دیں، یا لڑکی کو زیادہ دیدیں اور
لڑکے کو کم دیں، بلکہ برابری کریں۔

یہ برابری کرنا اس صورت میں ضروری ہے جب مال باپ ضرورت سے زائد اور خوشی کے مواقع پر اولاد کے ورمیان کچھ تعتیم کریں، جیسے عید کے موقع پر عیدی برابر تعتیم کریں، یاسفرے واپس پر تخفہ دیں تو اس میں برابری کریں۔

## ضرورت کے مواقع متثنیٰ ہیں

لیکن اگر مال باپ ضرورت کے مواقع پر اولاد میں ہے کمی پر پکھ قریج کررہے ہیں، یا مثلاً بیاری کے موقع پر فرچہ کررہے ہیں، یا کمی کی تعلیم پر فرچہ کررہے ہیں، یا مثلاً بیٹا یا بی سفر بر جارہ ہیں، اور کمی کا سفر جمونا ہے اور کمی کا سفر لہا ہے، ایک کو سفر میں ذیاوہ چیوں کی ضرورت ہوگی۔ مفر میں ذیاوہ چیوں کی ضرورت ہوگی۔ اس طرح کے ضرورت کے مواقع پر اولاد پر فرج کرتے ہیں کی بیش کرنے میں کوئی مقالقہ نہیں، بلکہ جس اولاد کو جننی ضرورت ہے، باپ اس کو ابتا دے سکا ہے۔ لہذہ حسب ضرورت دیے میں کی بیشی موجاتے تو کوئی مقالقہ نہیں۔

# زندگی میں تقشیم جائیداد ضروری نہیں

ای طرح بنی کا ایک بہت بڑا حق اور ہے ، وہ یکر بب کوئی باپ اپنی زعر کی میں اپنا مال و جائیداد اولاد میں تعتبم کرنا چاہے تو اس سلسلے میں پہلی بات یہ سمجھ لیتی جاہے کہ زندگی میں اپنا مال و جائیداد اولاد میں تعتبم کرنا ضروری تہیں۔

## زندگی میں جائیداد پراولاد کاحق نہیں

اس طرح یہ بھی سجھ لینا چاہئے کہ ال باپ کی صحت والی زندگی بیں ان کے مال د جائیداد میں اور کے مال د جائیداد میں اور ایک جن اس کو وختیار ہے کہ دہ این جائیداد این زندگی ہیں اولاد کے درمیان تعلیم کریں اور

Idbless.com

عاين تو تقتيم نه كري، اولاد ان سيد مطالبه نبيل كركتي كه جو كيد آب في مايا ہ، ہمارے درمیان تقتیم کردہ بجئے اور ہمارا حق ہمیں دید بجئے۔ یہ مطالبہ اولاد کو نہیں کرنا چاہئے۔ اس کئے کہ جب زندگی میں اولاد کا حق ہی نہیں ہے تو پھر مطالبہ كيما؟ كيونك مال باب كى صحت والى زندگى مين جائيداد پر اولاد كاكوئى حق نبين ب-یہ اس لئے عرض کردیا کہ بعض اولاد مال باب پر اس طرح زیادتی کرتی ہے کہ وہ ماں باپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ کو تو اب اس جائیداد کی ضرورت نہیں آپ کو اس کاکیا کرنا ہے؟ یہ سب ادا حق ہے، آپ اپی زندگی میں اس کو تقتیم کر کے فارغ كرديجة - آپ ك مرف ك بعد معلوم نبيس كوئى بميس دے يان دے، يا آپ کے بعد ہمارے درمیان جھڑا ہوجائے، اس لئے آپ ہمیں ابھی دے کر فارغ موجائیں۔ یاد رکھے! جب اولاد کو ان کی زندگی میں ان کی جائیداد پر کوئی حق نہیں ب تو زبروسی تقتیم کرانا اور تقتیم کرنے پر زور دینا کیے درست ہوگا؟ مال باب اس جائداد کے مالک ہیں، اور تقسیم کرنا یا نہ کرنا ان کی مرضی پر موقوف ہے، ان ك ذمت تقيم كرنا ضرورى نبين - بال اگر وه اس مين اين مصلحت مجحة بين تو زندگي میں تقسیم کردیں، اگر تقشیم نہ کریں تو بھی ان کو اختیار ہے۔

## زندگی میں سب اولاد کو برابر دے

لین اگر مال باپ اپی زندگی میں اپی جائیداد اولاد کے درمیان تقییم کرنا چاہیں تو اس میں افضل یہ ہے کہ مال و جائیداد میں سے جتنا حقد ایک بیٹے کو دیں، بیٹی کو بھی اس کے برابر دیں۔ شریعت کا یہ تھم کہ لڑکی کالڑکے کے مقابلے میں آدھا حقہ ہے، یہ تھم باپ کے انتقال کے بعد اس کی میراث میں ہے، اور یہ قاعدہ دراصل اصول میراث کا ہے، جس میں لڑکی کو لڑکے کے مقابلے میں آدھا حقد ملنا ہے اور میراث کا ہے، جس میں لڑکی کو لڑکے کے مقابلے میں آدھا حقد ملنا ہے اور میراث کا یہ قاعدہ یا کے مرتے کے بعد جاری ہو تا ہے۔ زندگی کا قاعدہ یہ ہے

کہ لڑکی کو لڑکے کے برابر دیا جائے، اس کئے کہ دونوں اس کی اولاد ہیں، دونوں آئی اس کا خون ہیں، دونوں آئی اس کا خون ہیں، دونوں ای اس کی نظروں میں برابر ہیں۔ اس کے باپ کو چاہتے کہ اپنا مال و جائیداد سب میں برابر تقسیم کرے۔ البتہ بعض علماء نے اس کی مخبائش دی ہے کہ اگر کوئی شخص برابر نہ دینا چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ بیٹی کو اتنا دے جتنا میراث میں اللہ نعال نے اس کے لئے مقرر فرمایا ہے، لینی جتنا لڑک کو دے رہا ہے اس کا آدھالڑکی کو دے دہا ہے تو لڑک کو دے دہا ہے تو لڑک کو دے دہا ہے تو لڑک کو بانچ اس کے لئے جائز نہیں۔

### نکاح ہے بیٹی کاحق ساقط نہیں ہو تا

ہورے معاقرے کی ۔ حال ہے کہ اول تو بینیوں کو زندگی میں مال و جائداد دیا تی بہر ہوتا، اگر ان ہے کہا جائے کہ تم نے سب کچھ بینوں کو دھیا، بیلیوں کو رکھے تہ دیا تو جواب یہ ویا جاتا ہے کہ ہم نے ان کی شاوی تو کردی، جو رکھے بینی کی شادی کے موقع پر جہنر کی شکل میں دیا ہاس ہے اس کا حق ادا ہو گیا۔ یاد رکھے! یہ بالکل غلط ہے، جس طرح بنی کو جہز دینے ہی کا حق میراث ختم تہیں ہوتا، ای طرح بنی کو جہز دینے ہی اس کو اپنے مال و جائیداد ہے محردم کرنا بھی درست نہیں۔ جس طرح باپ نے بینے کی شادی میں مجی خرج کیا ہے، اس طور برید دیکھ جاتا ہے کہ بینے کی شادی میں بھی فرج کیا ہے، اس طور برید دیکھ جاتا ہے کہ بینے کی شادی میں بھی برابری کا خیال کرنا ہی دیاجہ جس کا آمان طریقہ یہ ہے کہ رقم کی ایک خاص مقدار اپنی مالی حیثیت کے مطابق مقرر کرلیں کہ جمعے ہر بینے اور بینی کی شادی کے موقع پر اتنی رقم خرج کرنی مالی ضرورت خریدے، اور مطابق مقرر کرلیں کہ جمعے ہر بینے اور بینی کی شادی کے موقع پر اتنی رقم خرج کرنی مالی ضرورت خریدے، اور میں بھی جائیں تو وہ نقد کی شکل میں ان کو دیوے۔ ایسا نہ کرے کہ ایک سینے کی ایک سامان ضرورت خریدے، اور ایک میں تو وہ نقد کی شکل میں ان کو دیوے۔ ایسا نہ کرے کہ ایک سینے کی ایک ہونے کہ کر بے رہے جائیں تو وہ نقد کی شکل میں ان کو دیوے۔ ایسا نہ کرے کہ ایک سینے کی ایک ہونے کی جائیں تو وہ نقد کی شکل میں ان کو دیوے۔ ایسا نہ کرے کہ ایک سینے کی ایک ہونے کی جائیں تو وہ نقد کی شکل میں ان کو دیوے۔ ایسا نہ کرے کہ ایک سینے کی

urdpress.com

سناوی پر ذیادہ خرچ کردے اور دو سرے کی شادی پر کم خرچ کرے۔ یہ بھی ایک طرح کی ناانعمانی ہے، جو شرعاً ناپسندیدہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہئے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہم نے بٹی کی شاوی پر سب بچھ اس کو دیدیا، اب اس کا کوئی حق نہیں، زندگی میں بھی اس کا کوئی حق نہیں، اور مرنے کے بعد بھی میراث میں اس کا کوئی حق نہیں، یہ سراسراس کی حق تلفی ہے، جو جائز نہیں۔ ہمارے دین میں ایسا کرتے سے منع کیا حیاہے۔

## عملی قبضہ ضروری ہے

زندگی میں مال و جائداد کی تعتیم کے سلسلہ میں ایک بات اور یاد رکھنی چاہئے ک لبض دالدین اپنی زندگی میں اپنی جائیدادیں اس طرح تقتیم کرتے ہیں کہ وہ انہیں اسینے مختلف بیوں اور بیٹیوں کے نام کردیتے ہیں۔ مثلاً فلان مکان اس بیٹے کا، فلال ر کان اس کڑے کی، فلاں فلیٹ اس بنی کا، اور فلان پلاٹ فلال لڑکی کا۔ لیکن بیہ ب محض زبانی یا تحریری ہو تا ہے؛ با قاعدہ ہرایک کا حصنہ جدا کر کے عملاً اس کے قیضہ میں نہیں دیا جاتا، بلکہ عام طور پر قیضہ والدین عی کا رہتا ہے، یا ایک قابل تقتیم جائیداد ایک سے زیادہ اولار کے نام کردی مثلاً ایک بڑی دوکان یا مکان یا بھلہ یا یلات دو تین لڑکوں کے نام کرویا، لیکن با قاعدہ تقتیم کر کے ہرایک کے حصتہ یر اس كاعملي قبضه نهيس كروايا- ياد ركھيّا شرعاً اس طرح تحض زباني يا تحريري طور ير دينے اور نام کرنے کا کوئی اعتبار جمیں، اگر اس طرح جائیداد دی تنی تو کوئی اولاد اس کی مالک نہیں سینے گی، بلکہ وہ جائیداد بدستور باپ کی مکیت میں رہے گی، اور باب کے مرنے کے بعد شرعی اصول کے مطابق وار ٹون کے درمیان تعقیم کرنا ضروری ہوگا۔ زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ تقسیم کرے ، پہلے اس ے الگ الگ حضے کرے اور پھراولاد کا عملی قبضہ کرائے ، اور اگر جائیدادیں مختلف ہیں تو کم از کم ان کے کاغذات اور ان کی چامیاں ان کے قبضے میں دیدے، اور باب اپنا قبضہ ان پر سے ختم کروے۔ عام طور پر دارالا فاء میں یہ سوال آتے رہتے ہیں کہ باپ نے زندگی میں جائیداد تقییم کردی، اور ان کے نام بھی کردی، لیکن عملی قبضہ بالکل نہیں کروایا۔ فاہر ہے کہ یہ ساری تقییم بیکار ہے، اس لئے کہ شرعا کوئی جائیداد محض کسی کے نام کرنے سے دہ اس کا مالک نہیں بن جاتا اور جب الک نہیں بناتو باپ کے مرنے کے بعد خرایت کے مطابق دوبارہ اس کی تقییم ضروری ہوگ۔ بہنا تو باپ کے مرنے کے بعد خرایت کے مطابق دوبارہ اس کی تقییم ضروری ہوگ۔ لہذا بہتریہ ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی میں اپنی جائیداد تقییم کرنا چاہتا ہو تو پہلے کسی مفتی سے اس کا مفتل طریقیہ کار معلوم کرے اور پھراس کے مطابق تقییم کرے، اس کی یہ تقییم شرعاً معتبر ہوجائے۔

# یہ بٹی پر ظلم ہے

بهرحال، بني كوكم دينا يا بالكل ند دينا شرعاً ظلم ب اور ناجائر ب-مديث شريف بن جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا:

﴿ مِن قطع مير اللهِ وارائهِ قطع اللهُ مير الدمن الجنة ﴾

یعی جس محض نے اپنے وارث کی میراث کو ختم کیاتو اللہ تعالیٰ جنت میں ہے اس کا حصد ختم کردیں گے۔ بہرهال، یہ ساری ناانسانی دراصل وس جابانہ تصور کی بنیاد پر ہے جو زمانہ جابایت سے چلی آربی ہے، جیسے کفار عرب لاکی کو کمی قابل نہیں مجمعے تھے، بلکہ وہ تو اس کو زندگی کا حق بھی دیتے تھے، ای کا تموزہ سا اثر مسلمانوں کے اندرباتی ہے کہ وہ بٹی کو میراث سے محروم کردیتے ہیں، اور زندگی میں مجمعی مال و جائداد کی تشیم کرتے وقت اس کو محروم کردیتے ہیں، اور رسی طور پر شاوی بیاہ میں برائے نام اس کو بچھ ویکر یہ سیجھتے ہیں کہ ہم نے ان کا حق ادا کردیا، اب باتی مال د جائداد سے ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ مرف لاکوں کے لئے ہے۔ اس باتی مال د جائداد سے ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ مرف لاکوں کے لئے ہے۔ مسلمانوں کا یہ طرز عمل درست نہیں۔ بلکہ زندگی ہیں بی اور بیٹے کا حق برابر ہے، مسلمانوں کا یہ طرز عمل درست نہیں۔ بلکہ زندگی ہیں بی اور بیٹے کا حق برابر ہے، مسلمانوں کا یہ طرز عمل درست نہیں۔ بلکہ زندگی ہیں بی اور بیٹے کا حق برابر ہے، مسلمانوں کا یہ طرز عمل درست نہیں۔ بلکہ زندگی ہیں بی اور بیٹے کا حق برابر ہے، مسلمانوں کا یہ طرز عمل درست نہیں۔ بلکہ زندگی ہیں بی اور بیٹے کا حق برابر ہے، مسلمانوں کا یہ طرز عمل درست نہیں۔ بلکہ زندگی ہیں بی اور بیٹے کا حق برابر ہے، مسلمانوں کا یہ طرز عمل درست نہیں۔ بلکہ زندگی ہیں بی اور بیٹے کا حق برابر ہے،

لہذا ان کے ساتھ انساف کرنا چاہے، ناانسانی کر کے گناہگار نہ ہونا چاہے۔

البتہ جیے اوپر عرض کیا کہ ضرورت کے مواقع پر کی بیٹی کرنے میں کوئی حرج

نہیں، جیے کوئی بیٹی بہت محتاج اور فقیرے، اس کو مکان کی زیادہ ضرورت ہے، جبکہ
بیٹا مالدار ہے، اس کے پاس ہر چیز موجود ہے۔ اس لئے اگر وہ بیٹی کو بیٹے ہے کچھ

زیادہ دے دے تو چونکہ یہ ضرورت کی وجہ سے دینا ہے، اس لئے اس میں کوئی

منظ القد نہیں۔ لیکن اگر سب ضرورت مند ہیں، اور مالی اعتبار سے سب برابر ہیں تو

مجربرابر بی دینا چاہئے، کی بیٹی نہیں کرنی چاہئے۔

pesturd

### خلاصه: دو باتیں

پورے بیان کا خلاصہ دو باتیں ہو کیں: پہلی بات یہ ہے کہ بڑی کی پیدائش پر غم و خصہ اور نفرت کا اظہار ناجائز ہے، یہ ہرگز اسلامی طریقہ نہیں ہے، اسلام نے اس کی ندمت کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپ قول و فعل ہے اس کو باطل قرار دیا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو اس ہے بچنا چاہئے، اور جب کسی کے گھر بگی بیدا ہو تو وہ اس کی پیدائش پر الی ہی مسترت کا اظہار کرے، جس طرح وہ بیٹے کی پیدائش کی زیادہ خوشی بیدائش کی زیادہ خوشی مستحدی ہونا ندموم نہیں ہے والی بات ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی پرورش پر جو فضائل اور اجر و تواب کا ذکر فرمایا ہے، اس پر یقین رکھے، اور اس پر مطمئن رہے، اور بہ سوچ کہ یہ ایک بی بھی میرے لئے جنت میں جانے کا ذریعہ بن عتی ہے، اور دوزخ کے عذاب سے بیخ کا ذریعہ بن عتی ہے۔ لہذا نہایت خوش ولی کے ساتھ جس طرح بیٹوں کی پرورش کرتا ہے، اس طرح بیٹوں کی بچوں کر پرورش کرتا ہے، اس طرح بیٹیوں کی بھی پرورش کرتا ہے، اس طرح بیٹیوں کی بھی پرورش کرتا ہے، اس طرح بیٹیوں کی بھی پرورش کرے۔

Desturd Dooks merchress con

### بیٹا ہونے کا تعویذ

آخر میں بطور تھ ایک بات اور عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ بعض لوگوں کے یہاں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوتی جی، اور ان کو بیٹے کی خواہش ہوتی ہے، اور جن کے بیاں بیٹیاں ہوتی جا، ان کو ان کے رشتوں کی فکر بھی ہوتی ہے، جو ایک فطری بات ہے۔ شریعت اس سے انکار نہیں کرتی۔ اس لئے تدبیر کے درج میں ایک عرض ہے کہ اگر کسی کے بیہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، اور اس کے بیہاں بیٹانہ ہوتا ہوتو اس کے لئے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیاض میں ایک عمل لکھا ہو، وہ یہ کہ سورہ یوسف کو کسی کاغذ پر باریک باریک اس طرح لکھے کہ اس کے حوف نہ منیں اور پھراس کو موم جامہ کر کے کوئی خاتون اپنے بیٹ پر باندھ لے، جب تک وہ تعویٰ اس کے بیٹ پر بندھا رہے گاہ انشاء اللہ لڑکا ہی پیدا باندھ لے، جب تک وہ تعویٰ اس کے بیٹ پر بندھا رہے گاہ انشاء اللہ لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ بعض دوستوں نے اس کا تجربہ کر کے تایا کہ ہم نے اس کو درست پایا۔

### دوسراعمل

ایک اور عمل مجھے اپ بزرگوں سے حاصل ہوا ہے۔ وہ یہ کہ جب کسی کی بیوی
امید سے ہو، اور اس کی یہ خواہش ہو کہ اللہ تعالی اپ فضل سے بیٹا عطا فرمادے تو
وہ عورت اپی شہادت کی انگلی کو اپنی ناف کے اردگرد محمائے اور اکتالیس مرتبہ
"یاهنینٹ" پڑھے، اور پڑھنے کے بعد یہ کھے کہ یا اللہ امیرے پیٹ میں جو بچہ ہے،
میں نے اس کا نام آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر "محمد" رکھ دیا۔ اس
عمل کی یہ برکت ہے کہ اس سے لڑکا پیدا ہوتا ہے کیونکہ "محمد" نام کالڑکا ہی ہوسکتا
ہے، لڑکی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ سب تدبیریں ہیں، اگر اللہ تعالی چاہیں تو کسی کو ان
تدابیر کے اختیار کرنے کے باوجود لڑکی عطا فرمادیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو
ان تدبیروں کے بغیرلڑکا عطا فرمادیۃ ہیں۔ یہ تدابیرائی ہیں جیے دوا، کہ ایک ہی دوا

ایک وقت بی کام کرتی ہے اور ووسرے وقت میں کام نہیں کرتی۔ وو مریض ہیں اور ان دونوں کو ایک ہی بیاری ہے اور ووسرے ایک روا ہے اس کو صحت حاصل ہورہی ہے اور دوسرے کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہورہا ہے۔ للذا جس طرح دواؤں کے اثرت بیں ان تداہیر کے اندر بھی اثرات بیں وہ اثرات دراصل اللہ تعالیٰ کے تکم کے مختاج ہیں۔ وہ اثرات دراصل اللہ تعالیٰ کے تکم کے مختاج ہیں۔ اب آدی کا کام ہے کہ دوا بھی کرے تداہیر بھی اختیار کرے اور اس کے ساتھ دعا بھی کرے۔ بیرجو کھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس پر راضی رہے۔ اس کا معبدیت اور بندگ ہے۔

# رشتے کے لئے مجرب عمل

ای طرح آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سے مال باب بچوں کے رشتوں کے سلطے میں پریشانی کا شکار ہیں۔ اس کے بارے میں بھی پررگوں سے ایک مجرب مل منقول ہے، وہ یہ کہ جس لڑکے یا لڑکی کا رشتہ نہ ہوتا ہو، وہ روزانہ ایک مرتبہ صورة مربم پڑھ لیا کرے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرلیا کرے کہ یا اللہ النے فعل سے جھے نیک رشتہ عطا فرما۔ جالیس ون تک یہ مل کرلے تو انشاء اللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لئے رشتہ عطا فرما دیتے ہیں، ادر اگر جالیس دن اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لئے رشتہ عطا فرما دیتے ہیں، ادر اگر جالیس دن کس یہ عمل کرنے کے بعد بھی رشتہ نہ ہو تو پھردو سرا چلہ شروع کردے۔ آگر اس میں بھی کام نہ ہو تو تیسرا چلہ شروع کردے۔ تین چار چلوں کے بعد انشاء اللہ ضرور رشتہ طے ہوجائے گا۔ تاہم جب تک مقصد پورا نہ ہو یہ عمل جاری رکھے۔ بہت رشتہ طے ہوجائے گا۔ تاہم جب تک مقصد پورا نہ ہو یہ عمل جاری رکھے۔ بہت رشتہ طے ہوجائے گا۔ تاہم جب تک مقصد پورا نہ ہو یہ عمل جاری رکھے۔ بہت اس محمد بورا نہ ہو یہ عمل جاری رکھے۔ بہت ا

سب سے بڑا اور اصل وظیفہ تو وعاہے، بس جس کی زینہ اولاو نہ ہوتی ہو، وہ گڑگڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اگر بچوں کے رشتے نہ آتے ہوں تو وہ تنہائی میں دو رکعت صلوٰۃ الحاجة بڑھ کر گڑگڑا کر دعا کرے، اور اس اہم کام کے لئے اس کا معمول بنائے، انشاء اللہ ضرور رہتے ہوجائیں گے۔ تاہم یہ سب کام تقدیر کے مطابق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہو کام جس وقت کے لئے اور جہال مقرر کردیا ہے، اس کے مطابق وہ کام ہوتا ہے۔ لہذا وعا کرتا رہے، اور تقدیر پر ایمان کو تازہ کرتا رہے، اس سے آدی کی پریشانی کم ہوتی جلی جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جائز تدبیر اختیار کرے، دما کرے اور اس پر داختی ہے، اور تاخیر میں یا اختیار کرے، دما کرے اور تعدیر کو یاد کرے، اور اس پر داختی ہے، اور تاخیر میں یا رشتہ وغیرہ نہ ہوئے ہیں یہ سیجھے کہ میرے لئے اس میں کوئی نہ کوئی تھکت اور مصلحت ہے۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم کو شنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وآخر دعواناان الحمدللهرب الغلمين





besturdy ooks, nordbess, com

مقام قطاب : جامع مهدبیت المکرم مکلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز معر تامغرب

اصلاحی بیانات: جلد تبر، ۲

لِسْمِ اللهِ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

Desturd dooks wo

# مسلمانوں کے چار دسمن

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى أله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيراً-

امابعدا

فأعوذ بالله من الشيظن الرجيم- بسم الله الرحمٰن الرحيم ﴿إِنَّ الشَّيْظُنَ لَكُمْ عَدُوُّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَّا، إِنَّماَ يَدْعُوْ حِزْبَهُ لِيَكُوْنُوْا مِنْ أَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۞ ﴾ صدق الله العظيم (سورة قالمر: ١)

# مسلمانوں کے چار دستمن

میرے قابل احرّام بزرگوا گزشتہ جمعہ کو ناچیزنے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ ہر مسلمان کے اس دنیا میں چار دشمن ہیں، جن میں سے دو دشمن نظر نہیں آتے:

- 0 ایک و شمن نفس ہے۔
- O دوسرا دعمن شیطان ہے۔

دو و شمن وه بین جو نظر بھی آتے ہیں:

🔾 ایک گفار، مشرکین، یبودی اور عیسائی۔

O دوسرے منافقین۔

یہ جاروں مسلمانوں کے دعمن ہیں اور یہ ایسے دعمن ہیں کہ ان سے بڑھ کر سلمانوں کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ یہ چاروں مسلمانوں کی عرت کے بھی دشمن ہیں، عال کے بھی و مثمن ہیں، اور اس سے بڑھ کر دین و ایمان کے و مثمن ہیں۔ ومین و ایمان جو مسلمان کی سب سے بڑی دولت ہے، اصلاً یہ ای کے دعمن ہیں۔ آج یہ بنانا چاہتا ہوں کہ یہ نفس اور شیطان کس طرح مسلمان کو بہکاتے ہیں اور ان چاروں وشمنول سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تاکہ ہم ان کے شرے محفوظ ہو سکیں اور اینے دین و ایمان کو بچا کر سنامتی کے ساتھ آفرت میں لے جاسکیں۔ اس نے کہ آخرت کا اصل سراید یک ایمان ب اور ان دشمنول کی خوابش بد ب کد آخرت میں بید مسلمان ند تو ایمان سلامتی کے ساتھ لے جاسکیں اور ند اعمال لے جاسکیں۔ ا در جس طرح یہ خود جبٹی اور روزخی ہیں، اس طرح مسلمانوں کو بھی جبٹی اور ووزخی بنالیں۔ اور جس محض کے جتنے زیارہ دشمن ہوتے ہیں اور جتنے بڑے وشمن ہوتے ہیں، وہ اتنائی ہوشار اور محاط زندگی مزار تا ہے اور اپنی حفاظت کا اہتمام کرتا ہے۔ اب الدے وشمن تو بڑے بڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ہوشاری کے ساتھ مخاط تبیس رہے، بلکہ لایروای کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور ان وشمنوں سے اپنے وین واہمان کو بچانے کا خاص اہتمام نہیں کرتے۔

### نفس ا مّارہ کے بہکانے کا انداز

علاء كرام من فروايك انسان كابونفس با يه ترمين مجام ول اور رياضول كے بعد تو قابو من آجاتا ب اور پير لؤامه اور پير مطمئه بن جاتا ب ليكن تربيت سے بيلے يه اتارہ ہوتا ہے۔ ابني اصل فطرت كے لحاظ سے يه مجى انسان كو بهكاتا ہے۔ اس كے بہكانے كا طريقه يه ب كر يه انسان كو وابشات بيدا

besturd'

کرتا ہے۔ ہمارے دلوں میں خواہشات کا جو سمندر فھا تھیں مار رہا ہے اور روزانہ کی خواہشات ہوتی ہیں نخواہشات ہوتی ہیں اور کچھ اچھی خواہشات ہوتی ہیں اور کچھ برئی خواہشات ہوتی ہیں اور کچھ برئی خواہشات ہوتی ہیں ہوتی ہیں اور کچھ ناجائز خواہشات ہوتی ہیں اور کچھ ناجائز خواہشات ہوتی ہیں ہے دراصل ہمارے نفس کی کارستانی ہوتی ہے۔ "نفس لوّامہ" ہمارے دل میں اچھی باتوں کے خیالات ڈالٹا ہے اور ناجائز اور گناہوں کی خواہشات مناہوں کے نقاضے اور جذبات "نفس اتارہ" کی جانب سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ نفس اتارہ ہمارا دشمن ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اس کا کام بی ہے کہ وہ مارے دل میں بڑے کاموں کی خواہشات پیدا کرتا رہتا ہے۔

## نفس گناہ پر مجبور نہیں کر تا

لیکن ان خواہشات کو عملی جامہ پہنانا انسان کا کام ہوتا ہے، کسی کا نفس بھی کسی

کو زبرد سی کسی کام پر مجبور نہیں کرتا، بس ایک خواہش پیدا کرتا ہے، اب آگے

مجھلنا ہمارا کام ہے۔ اگر اچھی خواہش پیدا ہوئی ہے تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس
خواہش کو عملی جامہ پہنا میں اور اس نیک کام کو انجام دیں۔ اور اگر کسی گناہ کی
خواہش اور جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہوگیا ہے تو صرف خواہش اور خیال کی حد تک
تو ہمارے اور کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر ہم نے اس کو عملی جامہ پہنادیا تو بس اب گناہ
وجود میں آگیا اور ہمارے عمل سے وہ گناہ پایا گیا۔

مثلاً سمی مرد کے دل میں اس کے نفس نے یہ خواہش پیدا کی کہ فلاں نامحرم عورت کو بُری نیت سے دیکھیے یا سمی عورت کے دل میں یہ خیال ڈالے کہ وہ سمی نامحرم مرد کو بُرے ارادے سے دیکھیے۔ اب اگر اس خیال پر عمل نہیں کیا اور نامحرم کو نہیں دیکھا تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر اس خواہش پر عمل کرلیا اور اپنے اختیار سے دیکھ لیا تو بس گناہ وجود میں آگیا۔ اس طرح یہ نفس ہمارے اندر نئ نئ خواہشات پیدا کرتا رہتا ہے اور ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے، چاہے وہ بچہ ہو، یا بوڑھا ہو، یا جوان ہو، مرد ہویا عورت ہو، امیر ہویا فقیر ہو، ہر شخص کے دل میں خواہشات کا ایک فاشنائی سلسلہ جاری ہے۔ لہذا یہ نفس انسان کے اندر خواہشات پیدا کرتا ہے اور خواہشات کے ذراجہ انسان کو گناہوں کی وعوت دیتا ہے، نفس کا انسان کو گناہوں کی وعوت دیتا ہے، نفس کا انسان کو گناہوں کے میں مبتلا کرنے کا کیکی طریقہ ہے۔ شیدطان کے میں کا طریقہ

شیطان کا انسان کو بہکانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گناہوں کو اور گناہوں کی باتوں کو خوشما اور خوبصورت بنا کر انسان کے ذہن میں ڈالنا ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس میں مزہ اور لذّت نہ ہو، اگر گناہ کے اندر لذّت نہ ہوتی تو کون گناہ کر آ، گناہ میں لذّت کی وجہ سے انسان گناہ کی طرف آبادہ کر تا ہے۔ البذا یہ شیطان گناہ کی لذّت اور اس کے فوائد اس کے ذہن میں لاکر اس کو گناہ کی طرف آبادہ کر تا ہے۔ اور انسان کے ول میں وسوے اور خیالات ڈالن ہے، مثلاً ٹی وی دیکھنا ہے، اس میں بجھ فوائد بھی اور نتھانات بھی ہیں، اب شیطان فرنسان کے دل میں اس کے فوائد کو ایسامزتن اور آراستہ کر کے چیش کیا کہ ایجھے ایجھے سمجھدار اور دین دار بھی اس ٹی وی دیکھنے اور آراستہ کر کے اس کو گناہ کی دیو انسان کے دل میں دار بھی اس ٹی وی دیکھنے کے گناہ کے اندر جملا ہوگئے۔ لہذا انسان کا نفس تو انسان کے دل میں فوائشات پیدا کر کے اس کو گناہ کی دعوت دیتا ہے اور شیطان وسادس اور خیالات انسان کے ول

حضرت مجذوب رحمة الله عليانے نفس اور شيطان کے بارے بیں یہ اشعار

ارشاد قرائے ہیں ۔ نفس اور شیطان ہیں تحنج دربغل وار ہونے کو سے اسے غافل سنبھل

یعنی نفس و شیطان بغل میں تخبر لئے کھڑے ہیں تاکہ تمہیں ممناہ کے اندر مبلا کرویں۔ اور ہروقت وار کرنے کو تیار کھڑے ہیں، ایک ممناہ سے بیج جائے تو دو سرے ممناہ میں مبلا کردیں اور اس سے چ جائے تو تبسرے ممناہ میں مبلا کردیں۔ اس اس

undpress.com کوسٹش میں رہتے ہیں کہ کسی طرح یہ انسان گناہ کر بیٹے، نافرمانی کر بیٹے، نماز چھوڑ دے، جماعت چھوڑ دے، جھوٹ بول دے، نیبت کرلے وغیرہ۔

pesturd

پھرآگے فرماتے ہیں۔ آنہ جائے دمین و ایمان میں خلل باز آ ہاں باز آ، اے بدعمل ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کے ہو کا ہے آفر موت ہے

یعنی جہاں کسی شخص نے اپنے نفس کی ناجائز خواہش پر عمل کیا اور شیطان کے ڈالے ہوئے وسوے پر عمل کیا، تو بس نفس وشیطان کا وار چل گیا اور وہ شخص گناہ کے اندر مبتلا ہوگیا، اور اس کے ایمان اور عمل میں خلل آگیا۔ اور جس شخص نے اینے نفس کی ناجائز خواہش کو دبالیا اور شیطان کے ڈالے ہوئے وسوے کو دل ہے نكال بابركيا، تولس ان كاوار خالي جلا كيا اور وه شخص زيج كيا\_

# نفس وشیطان کے حملوں سے بچنے کا بہترین طریقیہ

ہمارے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علید نے نفس وشیطان کے حملول ے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ارشاد فرمایا ہے: وہ یہ کہ جب انسان کے دل میں کسی گناہ كا خيال اور كسى برائى كا وسوسه پيدا مو تو فوراً اس خيال اور وسوے كو دل سے بابر كردے اور نفس اور شيطان سے كہد دے كد مجھے يد كام نہيں كرنا ہے۔ اور وسوسہ جب تک وسوسہ ہے وہ غیراختیاری ہونے کی وجہ سے نہ تو گناہ ہے اور نہ معزے۔

بعض لوگوں کو اس بات سے بڑی پریٹائی ہوتی ہے کہ ان کے دل میں گندے خیالات اور وسوے آتے ہیں، مجھی وہ وسوے اللہ تعالیٰ کی شان میں ہوتے ہیں اور مجھی اللہ کے رسول کی شان میں ہوتے ہیں، مجھی آخرت کے معالمے مین، مجھی قرآن كريم كے بارے ميں برے برے خيالات آتے بين جس كى وجدے وہ پريشان رہتے ہیں۔ تو یہ بات اچمی طرح سمجھ لیں کہ وسوسوں کا اور خیالات کا آنا غیر اختیاری چیزد کا مکلف نہیں، اور جب مکلف نہیں تو وہ گفت نہیں، اور جب مکلف نہیں تو وہ گفاہ بھی جب لہذا کتنے تی فرے سے فرے خیالات آجا کیں، ان کی وجہ سے آدمی گفاہ گار نہیں ہو تا، جب گفاہ گار نہیں تو بھران خیالات کے آنے پر نہ تو غم کرنا چاہئے اور نہ تی پریشان ہونا چاہئے۔ اس لئے کہ وہ جنتا ان کی فکر کرے گاتو شیطان اور ذیادہ پریشان کرے گا اور پھراور ذیادہ فرے وسوسے اور فرے خیالات زمن میں اور ذیادہ پریشان کرے گا اور پھراور ذیادہ فرے وسوسے اور فرے خیالات زمن میں اور غیر معزیں۔

### گناہ کا خیال دل سے **فور**اً نکال دو

لیکن گناه کا خیال دل بی آنے کے بعد اگر کمی مختص نے اس خیال کو وہن میں باتی رکھ لیا دور اس خیال کو وہن میں جمانا شروع کردیا تو یہ اب اس شخص کا ابنا محل ہے، اب وہ خیال غیر اختیاری ند رہا یک اختیاری بن کیا دور اس کناه کی بنیاد پڑئی۔ پھراگر وہ اس کناه کے خیال پر عمل کرلے گاتو اس عمل کی جز اور بنیاد اس اختیاری خیال پر ہوگی۔ اگر وہ شخص شروع بن میں اس خیال کو نکال دیتا تو گناه کی بنیاد تائم ند ہوتی، لیکن اس لے اس خیال کو باتی رکھا تو گناه کی جیاد پڑئی اور اس پر کناه کی عمارت کھڑی ہوگئی۔

لہذا جب بھی کسی گناہ کا خیال اور وسوسہ آئے تو اس کو فورا نکال دو، جس کا آسان طریقہ ہے ہے کہ اپنی توجہ کو اس گناہ کی طرف سے بٹاکر اللہ تعالیٰ کی طرف کراو، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے کمالات اور خوبیاں سوچنا شروح کروں اللہ تعالیٰ کے کمالات اور خوبیاں سوچنا شروح کروں و رحیم میں، کس قدر تاویہ مطلق ہیں، کہی طاقت اور قوت والے میں، کسی ان کی بڑی شان ہے، کسے بڑے مطلق ہیں، کہی طاقت اور قوت والے میں، کسی ان کی بڑی شان ہے، کسے بڑے بڑے آسان اور زمین کو بیعا فرایا۔ یہ چیزیں سوچنا شروع کرویں۔

wordpress.com

انسانی ذہن کی خاصیت

besturd book انسان کے ذہن کی ساخت کچھ ایس ہے کہ اس کو سوچنے کے لئے کچھ نہ کچھ چاہے۔ جب آدمی ایک چیز کو سوچنا شروع کرتا ہے تو دوسری چیزوں کے خیالات آنا بند موجاتے ہیں، لہذا جب گناہ کے خیال کو دل سے مثایا اور ذبن کو اللہ تعالی کے ذکر کی طرف متوجد کردیا یا الله تعالی کے کمالات اور خوبیوں کو سوینے میں مشغول ہو گئے یا کسی اور جائز اور مباح کام کی طرف اپنے ذہن کو متوجه کرلیا، تو بس وہ وسوسه اور خیال بھی جاتا رہا اور ہمارا ذہن کام میں لگ گیا۔ اس لئے کہ اس ذہن کی خاصیت پیہ ب كديد جتنا خالى رب كااس ك اندر وسوس اور خوايشات جوش ماري كى، اور جتنا مارا ذہن کی کام میں مشغول رہے گا، اتنابی اس کے اندر وسوے اور خیال نہیں آئیں گے اور گناہ کی خواہشات پیدا نہیں ہو تگی، اور اس طرح نفس و شیطان کو حملہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یاد رکھے، آدی اچانک اور ایک دم سے کسی گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوتا بلکہ گناہ کے اندر مبتلا ہونے کے بعد اگر آدی غور کرے تو اس کو نظر آئے گا کہ گناہ کرنے سے پہلے اس کے دل میں گناہ کا وسوسہ آیا تھا، اور پھراس وسوے کو دور نہ کیا بلکہ اس کے اندر غور کرتا رہا اور اس کو پالٹا رہا، حتیٰ کہ وہی وسوسہ بڑھتے بڑھتے گناہ کے اندر مبلا ہونے کا ذریعہ بن گیا۔ کیونکہ اچانک کسی گناہ کے اندر ابتلاء تو شاذ و نادر ہی ہو تا ہے۔

## ابك علد كاعبرتناك واقعه

حفرت مولانا قاری محر طیت صاحب رحمة الله علیه فے این مجلس میں ایک مرتبه بی اسرائیل کے ایک عابد کا عبرتاک واقعہ بیان فرمایا تھا کہ شیطان کس طرح انسان کے دل میں گناہ کا وسوسہ ڈالتا ہے اور آہستہ آہستہ کس طرح انسان کو اصل گناہ میں مبتلا كرتا ب اور كيے كيے كناه كروا ويتا ب- يه برا عبرتاك واقعه ب، بم سب كو اس سے سبق لینا چاہے، تاکہ ہم بھی نفس و شیطان کے تنفی ہتھیاروں سے ہوشیار

nesturdu'

Ordbress.com

رہیں، اور اپنے آپ کو ان سے بچانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ فرمایا کہ بنی اسرائیل دیں اور اپنے آپ کو سی ایک بین اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد و زاہد آدی تھاجو دن رات عبادت میں لگا رہتا تھا، بنی اسرائیل میں اس کی عبادت مشہور و معروف تھی، لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے اور اس سے پانی پر دم کراتے اور دعا کراتے۔ اس طرح اس کو عوام کے اندر بڑی مقبولیت حاصل بھی۔

اس بزرگ کے پاس دو بھائی بھی آیا کرتے تھے، ان کی ایک کواری بہن تھی، ان کے والد اور والدہ وغیرہ اور دو مرے رشتہ دار نہیں تھے، بس یہ تین ہی افراد تھے، ایک مرتبہ ان دونوں بھائیوں کو کسی دور دراز کے سفر پر جانا ضروری ہوگیا، اب ان دونوں کو یہ قکر ہوئی کہ ہم اپنی بہن کو کس کے پاس چھوڑ کر جائیں، کوئی رشتہ دار یا معتبر آدی نہیں ہے جس کے پاس بہن کو چھوڑ کر جائیں۔ ای قکر اور پریٹائی دار یا معتبر آدی نہیں ہے جس کے پاس بہن کو چھوڑ کر جائیں۔ ای قکر اور پریٹائی میں تھے کہ ان کو خیال آیا کہ یہ عابد اور بزرگ شخص جو ہیں، ان سے زیادہ قائل اعتماد کون ہوگا، بس ان کے پاس چھوڑ ویتے ہیں۔ چنانچہ دونوں بھائی ان بزرگ کے باس گئے اور بالر درخواست کی کہ ہم دونوں ایک سفر پر جارہے ہیں اور جانا بھی ضروری ہے اور اس بہن کو اکیلا بھی نہیں چھوڑ کے اور سفر ہی بھی ساتھ نہیں سلے جائے ، اس لئے ہم اس کو آپ کے پاس چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ پہلے تو ان بزرگ نے صاف انکار کردیا، لیکن جب ان دونوں بھائیوں نے بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کو خانقاہ کے فلاں کرے ہیں چھوڑ دو، ہیں اس کے کھانے پینے کا انتظام کردوں گا۔ چنانچہ وہ دونوں بھائی اپنی بہن کو اس کے پاس چھوڑ کر سفر پر روانہ انتظام کردوں گا۔ چنانچہ وہ دونوں بھائی اپنی بہن کو اس کے پاس چھوڑ کر سفر پر روانہ ہوگئے۔

اب وہ بہن خانقاہ کے ایک کرے میں رہنے گلی، یہ عابد اس کو کھانا مجبوا دیتا تھا، پھر خالی برتن واپس منگوالیا کرتا تھا۔ اب شیطان نے اس عابد کے دل میں خیال ڈالا کہ یہ دونوں بھائی تو مخلص مربدوں میں سے ہیں اور یہ ان کی بہن ہے، اب میں اس کو اس طرح کھانا بجبوا دیتا ہوں، یہ تو مناسب بات نہیں ہے، کبھی خود جاکر بھی wordpress, com

کھانا دے دینا چاہئے۔ چنانچہ اب کہمی تبھی وہ عابد صاحب فود جاکر کھانا بہنچا دیتے، کی کھانا بہنچا دیتے، کی کھانا دیتے کا دینے کا دینی طریقہ رکھا کہ کھانا باہر دروازے کے پاس رکھ دیا اور اس بہن نے اندر ہے ہاتھ بڑھا کر کھانا اٹھالیا، اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد برتن اس نے باہر رکھ دیئے اور یہ اٹھاکر لیے آئے۔

و کھے! شیطان نے کتا، کرانے کے لئے پہلا خیال دل میں ڈال دیا۔ آگر دہ عابد ای موقع پر اپنے آپ کو بچالیا تو آئدہ کے مراحل پر بھی اس کے لئے پچا آسان ہو جاتا، لیکن وہ عابد اس بہلے مرحلے پر آپنے آپ کو نہ بچاسکا۔ اب شیطان نے اس کے دل میں دو مرا وسوسہ ڈالا کہ یہ کیا تم نے اس کو اچھوت بنا کر رکھا ہوا ہے کہ اس کھانارکھا اور آگے اور پھر برتن لے کر واپس آگئے۔ یہ بھی کوئی طریقہ ہے، آخر وہ بھی تو انسان ہے، اس کا تو بہاں پر کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی ال نہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی ال نہیں، کوئی باب نہیں، کوئی باب نہیں، کھی کھانا بہنچانے کے ساتھ اس کو سلام کرنا جائے اور خیریت میں بوچھ لینی چاہے۔ اب یہ دوسرا مرحلہ آگیا۔ چنانچہ ان عابد صاحب نے اس کو سلام کرنا واب نے اس کو سلام کرنا اور خیریت یو چھنی شروع کردی۔

یکی دن کے بعد شیطان نے تیسرا وسوسہ ڈالا کہ باہرے خیریت پوچھنے ہے کیا فاکدہ، بھی اندر کرے میں جاکر بھی خیریت پوچھنی جائے تاکہ اس کو بچھ انس بوجائے، کیونکہ وہ تو بچاری اکبلی کمرے میں بند ہے، نہ کوئی خیرخواہ ہے۔ چانچہ اس عابد نے اس خیال پر بھی عمل کرلی اور اب کرے کے اندر جانے لگا اور دو چار خیریت کے جملے کہہ کر کھانا وے کر اور برتن لے کر واپس آجاتا۔

بھرشیطان نے چوتھا وسوسہ ڈالا کہ پھھ وہر اس کے پاس بیضنا بھی جاہئے، کم از کم دس منٹ اس کے پاس بیٹھنا بھی جاہئے۔ چنانچہ وہ عابد اس کے پاس وس پندرہ منٹ بیٹنے لگا۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کرے میں مرد اور عورت اکیلے ہوں تو لازاً تیمرا دہاں شیطان ہوتا ہے۔ چنانچہ دونوں کے درمیان رابطہ بڑھتا رہا حی کہ آستہ آستہ شیطان نے دونوں کو مناو کے اندر جتلا کردیا۔ دیکھے، پہلے وسوے کے اندر جتلا کردیا۔ دیکھے، پہلے وسوے کے اس کو کہاں سے کہاں تک بہنچادیا۔

ظاہرے کہ گناہ میں جلا ہونے کے بعد آدی کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے اور آدی اپنے عیب کو چھپانے کی بحربور کوشش کرتا ہے۔ یا تو وہ ایبا بے فیرت ہو جاتا ہے کہ اس کو اس کی کوئی برواہ بی نہیں ہوتی اور اگر تموڑی بہت غیرت ہوتی ہے تو وہ اس عیب کو چمیانے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ اس علد نے اس عورت سے کہا کہ تم سن کو مت بتانا، اور جب تہارے معائی آجا میں تو ان کو بھی مت بتانا۔ اس کے بعد اس عورت کے بچہ پیدا ہو گیا، اب اس عابد کو اپنی عزت کی فکر ہو گئی، سب لوگ یہ کہیں مے کہ اس کے بید کیسے پیدا ہو کیا؟ اس کا تو کس سے نکاح ہی نہیں ہوا تھا۔ اس بدنای سے بچنے کے لئے اس عابد نے اس بچے کو قتل کردیا۔ اب بے کو قتل كرنے كے بعد اس عابد كو يہ أكر بوكى كه يہ عودت تو اينے بعلل كو ہر حال ين بنادے گ، یہ کیے جھے معاف کردے گ، ش نے تواس کے بچے کوقل کردیا۔ اب شيطان نے يد وسوسد ڈالا كداس عورت كو بھى قبل كردو، ند بجدرب كا اور ند يج کی مال رہے گی۔ اور جب اس کے بھائی واپس آئیں گے تو بتاووں گا کہ تہاری ببن كاتو انتقال موكيا۔ چنانچه اس في اس مورت كو بھي قتل كرديا اور وونول كو اليك قبرهن وفن كرويا\_

لیکن شیطان نے اس پر اکتفا نہیں کیاہ شیطان نے سوچا کہ اس نے سب بچھے

کرلیا لیکن ابھی تو اس کی دنیاوی عزت باتی ہے۔ لہٰذا جب اس عورت کے دونوں

بھائی سفرے واپس آئے تو وہ دونوں اس علبر سے اور ابنی بہن سے ملئے گئے، یب
عابہ سے ملاقات ہوئی اور اپنی بہن کے بار ، ، میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا تو

انتقال ہوگیا۔ اس عابہ نے جھوٹ بھی پول دیا۔ اس طرح شیطان نے ایک اور گناہ

کرادیا۔ چونکہ وہ دونوں بھائی اس پر اعتماد کر کے اپنی بہن اس کے پاس چھوڈ گئے

تھے، اس لئے دونوں سے اس کی بات پر بھین کرلیا کہ بال اس کا انتقال ہوگیا ہوگا،

**Destur** 

زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔

Books wordbress com لیکن شیطان کہاں پیچھا چھوڑنے والا تھا، اس نے سوچا کہ میں نے اس عابہ ہے یہ سب کام کرا کے اس کی آخرت تو برباد کرادی مگراہمی دنیاوی عزت و احترام اس کا باتی ہے۔ لہذا اس نے اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ وہ شیطان ان دونوں بھائیوں کے یاس خواب میں آگیا اور کہا کہ تمہاری بہن کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا تو انقال ،و کیا۔ شیطان نے کہا کہ کیسے انقال ہو گیا؟ اس کا انقال نہیں ہوا بلکہ اس عابد ا اس کو قل کیا ہے۔ یاد رکھے اشیطانی خواب بھی ہوتے ہیں ادر رحمانی خواب بھی ہوتے میں اور نفسانی خواب بھی ہوتے ہیں۔ یہ خواب شیطانی خواب تھا،خواب میں شیطان نے دونوں بھائیوں سے کہا کہ تم دونوں جاکر شخقیق کرو، عابد نے تمہاری بہن كو قتل كيا ب، اس كا انقال نبيس مواواس عابد في تم س جهوث بولا ب- اس خواب کے نتیج میں ان کو بھی شبہ ہوگیا۔ چنانچہ ان دونوں نے تحقیق کے لئے مشورہ كياكه قبر كھود كر ہم محقيق كركيتے ہيں، اس ميں كيا حرج ہے، اس سے ہمارا شبه دور ہوجائے گا۔ اب جب قبر کھود کر دیکھی توہیتہ چلا کہ بہن کو بھی قتل کیا گیاہے اور اس ك ي ك ك بهى قتل كيا كياب اوريد بحد اس س بدكارى ك يتيج يس بيدا موا مو كا-اب دونوں نے جاکر عابد کو بکرالیا، حقیقت میں وہ قائل تھا ہی، اس نے جرم کا اقرار كركياك بال مجه سے يد خلطى موئى ہے۔ بس ان دونوں بھائيوں كو غفتہ آگيا، انہوں نے عابد کو پکر کر اس کے پیروں میں رستی باندھی اور اس کا منہ کالاکیا، اور پورے شہر میں سؤکوں پر اس کو تھسیٹا، تاکہ لوگ اس کا منظر دیجسیں اور اس طرح اس کو ذلیل کردیا۔ آج تک پورے شہریس جس کی عبادت کی شہرت تھی، آج پورے شہر میں اس کی ذکت اور زسوائی عام ہورہی ہے، اس کی عبادت بھی برباد ہوئی، عزت بھی برباد ہوئی، ذات اور أسوائی بوری دنیا كے سامنے آئی۔

یہ بے شیطان کی کارسانی۔ دیکھے! شیطان نے سب سے پہلے اس عابد کے پاس آ كريد نميس كهاك تويد كناه كرلے، اور ندى شيطان كسى سے يد كہتا ہے كه تم نماز مت پڑھو یا رشوت لے او یا سود کھالو، بلکہ وہ شیطان پہلے مختلف گناہوں کے وسو کے اور خیالات دل میں ڈالٹا ہے اور پھر آہستہ آہستہ انسان ان خیالات کو قبول کرتا رہتا ہے اور ان پر عمل کرتا رہتا ہے، آخر کار انسان اس بدترین گناہ کے اندر مبتلا ہوجاتا ہے۔

### شیطان کے بارے میں ایک لطیفہ

ایک لطیفہ یاد آیا جو شیطان سے متعلق ہے۔ وہ یہ کہ ایک شخص کو شیطان نظر
آگیا اور شیطان سے اس کی ملاقات ہوگئے۔ وہ شخص بچپاتا تو تھا نہیں، پوچھا کہ تم
کون ہو؟ اس نے کہا کہ بیں شیطان ہوں، اس نے فوراً کہا ارب کم بخت تو ہے شیطان، پھراس کا گربان پکڑ کر اس کو خوب بُرا بھلا کہا کہ تو بڑا بد بخت ہے اور تو
الیا ویہا ہے، مخلوق کو تو نے برباد کیا ہوا ہے، اور لوگوں کو بہکا بہکا کر نہ جانے کیے
الیا ویہا ہے، مخلوق کو تو نے برباد کیا ہوا ہے، اور لوگوں کو بہکا بہکا کر نہ جانے کیے
کے گناہوں کے اندر مبلا کیا ہوا ہے۔ شیطان نے کہا بھائی او جھے پر اتنا غضہ کیوں
کررہا ہے، میں تو کسی کو بہکاتا نہیں ہوں، نہ کسی سے زبرد تی گناہ کراتا ہوں، میں تو
خالی اشارہ کرتا ہوں گر لوگ میرے ایسے عاشق ہیں اور میرے ایسے فرمانبردار ہیں
کہ میرے اشارے پر ناچنا شروع کردیتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ وہ کیے؟
شیطان نے جواب دیا کہ میں ابھی دکھا دیتا ہوں، میں تو پچھ بھی نہیں کرتا، لوگ خواہ
شیطان نے جواب دیا کہ میں ابھی دکھا دیتا ہوں، میرا لگاتے ہیں۔ تم میرے ساتھ چلو
شیطان نے جواب دیا کہ میں ابھی دکھا دیتا ہوں، میرا لگاتے ہیں۔ تم میرے ساتھ چلو

چنانچہ شیطان اس کو ایک مضائی کی دکان پر لے گیا، وہاں پر گرم گرم جلیبیاں تلی جاری تھیں۔ شیطان نے اس کی چاشنی کی کڑھائی میں انگلی ڈبوئی اور دیوار پر لگادی، اور اس شخص سے کہا کہ تم بیہاں کھڑے رہنا اور تماشہ دیکھتے رہنا، کل کو مت کہنا کہ میں نے کیا ہے، بس میں نے اتنا ہی کیا ہے کہ دیوار پر ذرا سی چاشنی لگائی ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں چار پانچ کھیاں آکر اس چاشنی پر بیٹھ گئیں۔ پھر کھیوں کو

کھانے کے لئے چیکل ان پر دوڑ پڑی- قریب میں حلوائی کی بلی کھڑی تھی، اس علا جب چھکلی کو دیکھا تو وہ اس پر جھیٹ پڑی۔ اور ایک شخص جلیبی خریدنے کے لئے آیا تھا، اس کے ساتھ اس کا شکاری کتا بھی تھا، اس نے جب بٹی کو دیکھا تو وہ بٹی پر جھیٹ بڑا۔ جب وہ کتا جھیٹ بڑا تو حلوائی کی جلیبی کا تھال نیچے گریڑا۔ جب حلوائی نے یہ صورت دیکھی تو اس نے فوراً اپنا جھرنا نکال کر کتے کے سرپر مارا جس سے کتا مرگیا۔ اب کتے والے نے طوائی کی پٹائی کردی۔ اب وس آدی طوائی کی طرف ے آگئ اور وس آدی کے والے کی طرف ے آگئ اور اب دونوں طرف ے لڑائی شروع ہو گئ- بقیمہ یہ ہوا کہ پانچ آدی اس طرف کے مرکئے اور پانچ آدی ووسری طرف ك مركات شيطان نے كها ديكھوا انہيں ميں نے مارا ب يا يہ خود مرے ہيں، میں نے تو خالی چاشن نگائی تھی، میں نے اور تو کھھ نہیں کیا، آگے جو کچھ گیا وہ انہی لوگوں کی کارشانی ہے، لیکن اس کو یہ لوگ میرے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں کہ شیطان نے سب کچھ کروایا ہے۔ اب بتاؤ کہ کیا جاشنی پر مکھی میں نے بھائی تھی؟ کیا چھکل کو میں نے بھگایا تھا؟ کیا بلی میں نے اچھالی تھی؟ کیا کتے کو میں نے کہا تھا کہ تو لِي يرجيب إلى إكيابيه سب كام من في مح تهي ؟

## شیطان کی کمزور تدبیر

برحال، حاصل يد ب كدجو قرآن كريم من الله تعالى في ارشاد فرماياكد:

﴿إِنَّ كَيْدُ الشَّيْطُنِ كَانَ صَعِيْفًا ﴾ (سوره تباء: ٢١)

یعنی شیطان کا کر بالکل کمزور ہوتا ہے، اس لئے کہ وہ دل کے اندر صرف غفلت اور وسوسہ اور خیال ڈالٹا ہے، بھی شیطان یہ نہیں کرتا کہ کوئی شخص نماز پڑھنے جارہا ہو اور شیطان اس کو ہتھ کریاں پہنا کر باندھ دے کہ خبردارا میں تمہیں نماز کے لئے نہیں جانے دوں گا۔ بھی آپ نے شیطان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا؟ بھی ایسا نہیں کرتا، بلکہ وہ تو بیشہ دل میں وسوے ڈالٹا ہے۔ لہذا جو شخص وسوسوں سے جے گیا وہ

شیطان کے کیدے بی کیا اور جس شخص نے دسوے کو ول میں بھالیا اور اس پھ عمل کرلیا تو بس وہ گناہ کے اندر بتلا ہوگیا۔ اور شیطان کے وسوے ڈالنے کے بہت سے طریقے ہیں اور ان سے بیخ کے بھی بہت سے طریقے ہیں۔ اب ہمیں شیطان کے دسوسوں سے بیخ کے طریقے جان لیتے چاہیں تاکہ ہم کمتابوں سے محفوظ رہ سیسی۔

## الله کی طرف رجوع کریں

نفس و شیطان کے حملوں سے بیخ کے گئے سب سے پہلے تو اللہ تعالی کے فضل کی ضرورت ہے۔ جس پر اللہ تعالی کا فضل ہوجائے، بس وی شخص نفس و شیطان کی مرورت ہے۔ جس پر اللہ تعالی کا مخار ہوا ہے، لہذا سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہئے۔ اور نفس کے حملوں سے بیخ کے لئے حدیث شریف بارگاہ میں رجوع کرنا چاہئے۔ اور نفس کے حملوں سے بیخ کے لئے حدیث شریف میں مجیب و غریب وعاصقول ہے۔ وہ یہ ہے:

﴿ يَا حَيُّ يَا قَيُوْمُ بَرَ خَمَتِكَ ٱسْتَغِيْثُ، ٱصْلِحْ لِي شَانِي كُلَّهُ وُلاَ بِكُلْنِي إِلَى نَفْسِي طَوْلَةَ عَيْنٍ ﴾

(ترفدي شريف بحواله مناجات متبول)

اے می و قیوم ایس آپ کی رحمت ہے فریاد کرتا ہوں، میری ہرحالت کی اصلاح فرما و تیجئے اور بلک جسکنے کے برابر بھی مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ فرما ہے دعا ہم یاد کرلیں، عربی میں نہ کر سکیں تو اردو بی میں یہ وعا مانگ لیا کریں کہ یا اللہ اہمیں ایک لیے کے لئے بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اور ان کے شرے اپنی بناہ کال عطا فرما، آئیں۔ ہم میں ہے کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیران کے شرے بی شمیل کے تعین کے سمیل بی شمیل تی شمیل کے تعین کے سمیل بی سکتے۔

## شیطان کے حملوں سے بیخے کا دوسرا طریق

شیطان کے حملوں سے بیخے کا دو سرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم شیطان کے مردود ہونے کا جگہ قبلہ ذکر قربایا ہے، اور ہر جگہ پر شیطان نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اب میں انسانوں کو تیرے سیدھے رائے ہے مراہ کروں گا اور ان کو بہکاؤں گا، تاکہ یہ بھی میرے ساتھ جہتم میں جائیں۔ لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ:

#### ﴿ إِلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ (سورة الجرومة)

لین ان انسانوں میں جو آپ کے منتف اور برگزیدہ بندے ہوئے جو آپ کے منتف اور برگزیدہ بندے ہوئے جو آپ کے مخلص اور قرمانبردار بندے ہوئے، ان کو میں نہیں بہکا سکوں گا، ایسے لوگ میرے داؤ سے بالکل محقوظ رہیں گے۔ یہ خود اس نے کہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں نقل فرمایا ہے۔ ختب اور برگزیدہ بندے وہ ہیں جو اعمالِ صالحہ کر نے میں اور گذاہوں سے نیخ میں گئے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہتے ہیں۔ ایسے تیک اور صالح بندے شیطان کے مکائد سے اور اس کی عیاریوں اور میں گئے رہیں گئے۔

البذا ہمارے ملئے شیطان کے حلے سے بہتے کے لئے یہ ضروری تھہرا کہ ہم نیک اور صالح ہندوں کی معبت کو لازم کرلیں، اس لئے کہ منجانب اللہ وہ شیطان سے محفوظ ہیں اور جو ان کے پاس بیٹے گا وہ بھی محفوظ ہوجائے گا۔ انشاء اللہ۔

چناتی مکلم الاتت حفرت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی رحمة الله علیه فرمات بین که آج کل بین مسلمانوں کے لئے اہل الله کی صحبت اختیار کرنے کو فرض عین کہنا ہوں۔ اور اس کی دلیل ہے ہے کہ ایمان کی حفاظت فرض مین ہے اور جس ذریعہ سے ایمان کی حفاظت ہوگی وہ ذریعہ ہمی فرض عین ہوگا، اور آج اس زمانے میں ایمان کی حفاظت کا ذریعہ الله تعالیٰ کے نیک بندوں کی خدمت اور ان کی صحبت میں ایمان کی حفاظت کا ذریعہ الله تعالیٰ کے نیک بندوں کی خدمت اور ان کی صحبت

ے، ان سے آدی اخلاص اور کئی طلب کے ساتھ رابطہ قائم رکھے اور ان سے مشورہ کے کر زندگی گزارے۔ بس یہ ب اللہ والوں مشورہ کے کر زندگی گزارے۔ بس یہ ب اللہ والوں کی محبت اور خدمت میں رہنا، اب چاہ فون کے ذریعہ رابطہ رکھ، چاہ خط و کتابت کے ذریعہ رابطہ رکھے یا ذبائی مابطہ رکھے، لیکن ان کی دہنمائی میں چلے اور ان سے چچھ بوچھ کر اپنی ذندگی کے مسائل مل کرے، وہ مسائل جن کا تعلق وین اور شریعت سے اور جن کا تعلق وین اور شریعت سے اور جن کا تعلق آخرت سے ہے۔

### امام رازى رحمة الله عليه كاسبق آموز واقعه

آخر میں دھرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا تعد عرض کرویتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فی اور بزرگ شخصیت کے تعلق کی دجہ ہے کس طرح ان کے ایمان کی دعامت فرائی۔ دھرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفس محمّرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفس محمّرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفس کر کے فارغ ہو مجے تو علوم عقلیہ اور نقلیہ کے ماہر تھے۔ جب یہ فاہری علوم حاصل کر کے فارغ ہو مجے تو اپنے تعس کی اصلاح اور تربیت کے لئے کسی اللہ والے کی تلاش میں فیلے۔ دور دراز کا سنر کیا، لیکن ان کو کسی بزرگ سے مناسبت معلوم نہیں ہوئی۔ آخر کار تلاش کرتے کرتے ایک بزرگ کے پاس پنچ تو ان سے پھر مناسبت محسوس ہوئی، ان کرتے کرتے ایک بزرگ کے پاس پنچ تو ان سے پھر مناسبت محسوس ہوئی، ان سے جاکر انہوں نے درخواست کی کہ آپ جھے بیعت فرمائیج، میں آپ کی خدمت میں رہ کر اپنے باطن کی تربیت کرانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو این بزرگ نے انکار کیا لیکن جب ان کا امرار بڑھا تو این بزرگ نے ان کو ایک وقت بتاریا کہ فلال وقت غافتاہ میں تبییں بیعت کرفیں گا۔

جب وہ مقروہ وقت آیا تو معرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ خانقاد میں بیت ہوئے کے لئے مینچ تو ان بزرگ نے خانقاد کا دروازہ اندر سے بند کرلیا اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کو سامنے بٹھایا، اور ان کے طالات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے علم کے پندار اور اس کے محمد کو دور کرنے کے لئے ان کے ول پر توجہ دی۔ توجہ کیاہ؟

Wiess.com

بعض کو اس سے نقصان بھی ہو تا ہے۔ اور بعض لوگ خود کھے کرنے کے بجائے ای متم کے توجہ و تصرف کے منظررہے لگتے ہیں، ای لئے ہمارے بزرگوں کے ہاں اس

كارواج تهيس-

چنانچہ حکیم الات حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرونے فرمایا کہ مجھے تو اپنی توجہ کو سب طرف ہے ہٹاکر ایک خاص شخص کی جانب ہو مخلوق ہے ہمہ تن متوجہ ہوجانے میں غیرت آتی ہے، یہ تو حق خاص اللہ تعالیٰ ہی کا ہے کہ سب طرف ہے توجہ ہٹاکر ایس اسی ایک ذات کی طرف ہمہ تن متوجہ رہا جائے۔ البتہ دل سوزی اور خیر خوابی کے ساتھ تعلیم کرنا اور دل ہے یہ چاہنا کہ طالبین کو نفع پنچ اور ان کی دنی حالت درست ہوجائے، یہ توجہ کا ماثور طریق ہے اور یک حضرات انبیاء علیم السلام کی شنت ہے، اور یہ نفع اور برکت میں توجہ متعارف ہے بڑھ کر ہے کیونکہ اس کا اثر اس ای وقت ہوتا ہے پھر پچھ نہیں۔ اور فرمایا کہ مجھے تو باوجود جائز ہونے کے توجہ متعارف سے بڑھ اس کا اثر اس ای وقت ہوتا ہے پھر پچھ نہیں۔ اور فرمایا کہ مجھے تو باوجود جائز ہونے کے توجہ متعارف ہونے کے توجہ متعارف سے طبع تو حش ہے جیے او جھڑی ہے کہ آگرجیہ طال ہے لیکن بعض طبیعتیں اس کو قبل نہیں کر تیں۔ (انقاس عیلی صفحہ میں)

ہاں خاص خاص حالات میں کمی فوری ضرورت کے تحت اس کے آداب وشرائط کا خیال رکھتے ہوئے بعض بزرگوں نے اس سے کام بھی لیا ہے، جیسے کہ امام رازی رحمتہ اللہ علیہ کے اس قصہ میں یہ بات پیش آئی — واللہ اعلم

اس توجہ سے ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ جیسے کوئی چیزان کے ول سے رہی ہے۔ جس طرح تیز ہوا ہے کتاب کے ورقے خود بخود بلٹتے ہیں، اس طرح ان کو ات ول میں ورقوں کے بلننے کی آواز محسوس ہوئی۔ امام رازی رحمة الله عليه في ان بزرگ ے پوچھا کہ حفزت! یہ کیا مورہا ہے؟ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ ان بزرگ نے جواب دیا کہ تم جو کھے پڑھ کر آئے ہو وہ نکل رہاہے، اور جب یہ ظاہری علم نکل جائے گا تب باطنی علم آئے گا۔ امام رازی رحمة الله عليه نے فوراً كہاك حضرت! ذرا تھر جائے، یہ ظاہری علوم میں نے بڑی مشکلات کے بعد اور بڑی محنت سے حاصل ك بي، راتوں كو جاگ كر، لمب لمب سفركر كے برى مشقتى جيل كر ان كو حاصل كيا ب اور آپ ذرا ى دريس ان كو نكال رب بي- يد مير يس كى بات تيس، میں آپ سے بیت نہیں ہوتا، آپ مجھے بیت مت فرمائے، مجھے ای حالت میں رہے دیں۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، ظاہری طور پر تو یہ علوم نکل جائیں گ، پھر باطنی طور پر جو علوم آئیں گے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہوں گے، اس لئے تم بیعت ہوجاؤ۔ لیکن امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بیعت نہ ہوئے اور بیعت ہونے سے انکار کردیا۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اچھا اب تہماری مرضی، جب بیعت نہیں ہونا چاہتے تو اب میں زبرد سی حمیمیں کیا بیت کروں۔ پھر فرمایا کہ اچھاتم ہم ہے بیعت تو نہیں ہوئے، لیکن ہم سے تمہارا تعلّق ہے، اب تم اس تعلّق کو باقی رکھنا، تبھی کبھار ملتے رہنا، یہ تعلّق تہیں کام آئے گا۔ چنانچہ امام رازی رحمة الله علیه نے وہاں سے رخصت ہونے کے بعد بھی اس تعلّق کو قائم رکھا۔ پھرعلوم شرعیہ وعقلیہ کے بڑھنے یڑھانے میں مشغول ہو گئے۔

المام رازی رحمة الله علید کے زمانے میں دہریوں کا بڑا زور تھا۔ الله تعالی کے وجود کا انکار کرنے والے کو "دہرید" کہا جاتا ہے۔ اور یہ مظرین خدا یہ چاہتے تھے کہ عقل کے ذریعہ الله تعالی کے وجود کو ثابت کیا جائے۔ المام رازی رحمة الله علیہ کے پاس الله تعالی کے وجود کو عقل سے ثابت کرنے کے سودلائل موجود تھے۔

جب سمی و حربے سے مناظرہ فرماتے تو بس دس پندرہ ولا کل کے ذریعہ ہی اس کو محکست دیدیا کرتے تھے۔

انغاق سے ان بزرگ کی زندگی ہی میں عام رازی رحمہ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت قریب آگیا۔ انتقال کے وقت شیطان آپ کے سریانے آگر بیٹے کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھ ا مین-شیطان نے آگر امام رازی رحمة الله علیه سے کہا کہ با و الله تعالى كا وجود ب يا تبيس؟ امام رازى رحمة الله عليه في فرمايا كه كيول تبيس؟ شیطان نے کہاکہ تمہارے پاس کیاولیل ہے؟ امام رازی رحمة الله علیدنے ایک عقلی ولیل چیش کی۔ شیطان نے اس ولیل کو توڑ دیا۔ امام دازی رحمة الله علید نے دو سری ولیل دی۔ شیطان نے اس کو ہمی توڑ ویا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تعیری دلیل وی- شیطان نے اس کو بھی توڑ ویا۔ اس طرح دس دلیلیں ویں، شیطان نے ان سب کو توز دیا، اب امام رازی رحمة الله علیه دلا کل بر دلا کل دیتے بیلے جارہے ہیں اور شیطان ان کو تورا جارہا ہے۔ جب ساتھ ستردلیلیں پیش کرویں اور شیطان نے ان سب کو توز دیا تو اب امام رازی دحمہ الله علیہ کو بڑی قکر اور تشویش ہوئی کہ یہ کون شخص ہے جو میری ہر دلیل کو توز رہا ہے اور میری ہر دلیل کا ایسا جواب دے رہا ہے کہ مجھے لاجواب کرتا جارہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ای رفیار سے یہ جواب ویتا رہا تو زراس ورين مرك ولاكل كا ذخره ختم موجائ كا، اورجب ميرك ياس ولاكل کا ذخیرہ ختم ہوجائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں عقلاً مجھے معی شبہ ہوگیا، اور یہ میرا آخری وقت ہے، اگر اس آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کے وجود من شبه بوكيا تو ميرا خاتمه على خراب بوجائ كا- چنانچه الم رازى رحمة الله علیہ بیہ سوچ کر اور پریٹان ہو محتے۔

یہاں تک کہ آپ نے نانوے دلیلیں دیویں اور شیطان نے وہ نانوے دلیلیں توڑ ڈالیں۔ اب اہام رازی رحمۃ اللہ علیہ پیشہ پیشہ ہوسے اور تھبرا سمے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اب دیکھئے کہ چونکہ پچھ عرصہ تک ایک بزرگ سے تعلّق رہا تھا، اس لئے Jordh ress.com

وہ تعلق کام آیا اور اس وقت اللہ تعالی نے ان بزرگ پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحبراہت اور پریٹانی کی بفیت کو منتشف فرمایا۔ اس وقت وہ بزرگ اور شخ وشو فرما رہے ہے ان کے باتھ جی ایک لوٹا تھا اس طالت جی وہ لوٹا انہوں نے زیمن پر مارا اور کہا: اے رازی ایوں کیوں جی کہہ ویٹا کہ جی اللہ تعالی کو بغیر کمی ولیل عقلی کے ماتا ہوں۔ اللہ تعالی سے ان بزرگ کے وہ الفاظ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے کان علی بینچا دیا۔ جب ان بزرگ کی آواز امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کان علی بینچا دیا۔ جب ان بزرگ کی آواز امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے کان علی آئی کہ اے رازی آیوں کیوں نیس کہہ ویٹا کہ جی اللہ تعالی کو بغیر کمی ولیل علی کیان علی بینچا دیا۔ اس رازی کے بور اس جب کہنا ہوں امام رازی کے رائی ہوں اور آن ہیں سکا کہ جی بلادلیل اللہ تعالی کو باتا ہوں، آخرت نیس کی بات ہوں اور جبت و روز تی نہیں سکا کہ جی بلادلیل اللہ تعالی کو باتا ہوں، آخرت کو باتا ہوں اور جبت و روز تی نہیں سکا کہ جی بلادلیل اللہ تعالی کو باتا ہوں، آخرت کو باتا ہوں اور جبت و روز تی نہیں سکا کہ جی بلادلیل اللہ تعالی کو باتا ہوں، آخرت کو باتا ہوں اور جبت و روز تی نہیں سکا کہ جی بلادلیل اللہ تعالی کو اور اس کے بعد آپ کو باتا ہوں اور جبت و روز تی نہیں سکا کہ جی بلادلیل اللہ تعالی کو باتا ہوں، آخرت کو باتا ہوں۔ اس بی الفاظ کے اور اس کے بعد آپ کا ماتھ کی برکت ہو اللہ کا فعنل ہوا اور آپ کا فاتمہ کی برکت ہو گیاں کی جو آب کا فاتمہ کی برکت ہو گیاں کی جو کیاں کی برکت ہو گیاں کی جو کیا۔

### خلاصه

اس لئے بھائی اولڈ تعالی سے ہناہ ماتنی جائے کہ اللہ تعالی تنس وشیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور کسی نہ کسی اللہ والے کا وامن تھامنا چاہئے تاکہ اس کی خدمت اور صحبت میں رہ کر انسان اپنے اکمال کی بھی اصلاح کر سکے، اور اپنے انمان کی بھی خاطت کر سکے۔ اللہ کے نیک بندول کی بھی اصلاح کر سکے، اور اپنے ایمان کی بھی خاطت کر سکے۔ اللہ کے نیک بندول کی خدمت میں اللہ کے واسلے آنے والوں کا خاتمہ اللہ تعالی ضرور ایمان پر قرادیے ہیں۔ اللہ تعالی حرور ایمان پر قرادیے ہیں۔ اللہ تعالی حرور ایمان پر قرادیے ہیں۔ اللہ تعالی حرب کا خاتمہ ایمان پر قراکیں۔ آئین

وآخر دعواتاان الحمدلله رب الغلمين

besturduhooks, wordpress, com نماز میں دل کی حفاظت مدارا ولياتت تناوكرانياه

# السم الله الدُّكان الدُّعْمُ

bestur books.v

# نمازمیں دل کی حفاظت سیجیحے

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذبالله من به ونتوکل علیه، ونعوذبالله من بهده الله فلاهادی له، ونشهدان لااله الاالله فلاهادی له، ونشهدان لااله الاالله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیرًا کثیرا۔

#### امابعدا

فاعوذبالله من الشيطن الرجيم-بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمن الحكمة أن أشكر لله ومن يشكر فأنما يشكر لنفسه ومن كفرفان الله غنى حميد (مورة القمان: ١٢)

#### تمهيد

میرے قابل احرّام بزرگوا جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ کھمان کی آیت ہے۔ اس آیت کی تفییر علی حال البند حضرت مولانا احجر سعید صاحب دھلوی رحمۃ الله علیہ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا ایک عجیب و غریب قول نقل فرمایا ہے، اس وقت اس قول کی تشریح اور وضاحت کرنا مقصود ہے۔

اس قول میں حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں: میں نے چار ہزار پیفیبروں کی خدمت کی ہے، اور ان کی صحبت میں رہا ہوں، اور ان کی تعلیمات سے فیض یاب ہوا ہوں، اور ان کے ارشادات سے ہیں، ان تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات اور ارشادات میں سے آٹھ باتی میں نے خلاصے کے طور پر حاصل کی ہیں، کویا یہ آٹھ ہاتیں ان کی تمام تعلیمات اور ارشادات کا خلاصہ ہیں:

besturdus

#### أثه باتين

- پیلی بات یہ ہے کہ بب تم نماز میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔
- دوسری بات یہ ہے کہ جب تم دسترخوان پر ہو تو اپنے ملق کی حفاظت کو-
- ک تیمری بات یہ ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔
  - → چی تقی بات یہ ہے کہ جب کسی کے ممریں جاڑ تو اپی نظری فائلت کرد۔
    - پانچوی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پیشہ یاور کھو۔
      - 🕥 چمٹی بات میا ہے کہ موت کو بیشہ یاد رکھو۔
- ک ساتویں بات یہ کہ جب تم کمی کے ساتھ اچھاسلوک اور احسان کرو تو احسان کرنے کے بعد اس کو ہیشہ کے لئے بھول جاتو۔
- آخویں بات یہ ہے کہ جو مخص تمہارے ماتھ کوئی بدسلوی کرے، تمہیں
   تکلیف اور ایذاء دے تو اس کو بھی بیشہ کے لئے بمول جاؤ۔

یہ آٹھ ہاتھی ہیں بن کو حضرت اقمان علید السلام نے ہار حزار بنیاء علیم السلام کی محبت میں رو کر حاصل کی جیں اور جو ان کی تعلیمات کا نجو ڑ جیں اور یہ ہاتیں اسلامی تعلیمات کا بھی نجو ڑ اور لب نباب ہیں اور ان ہاتوں کی ہمارے وین جی بھی اور ان ہاتوں کی ہمارے وین جی بھی ہڑی تأکید اور ترغیب دی گئی ہے۔ یہ باتی اگر ہمارے ذہان میں بیٹے جاکمی اور المارے عمل میں آجائے۔ ہمارے عمل میں آجائیں تو اس کے نتیج میں ہماری زندگیوں میں انتظاب آجائے۔ ہم سد حرجا کمیں اور قرآن و شخت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاکمی۔ ای

besturd loooks worthress con

# 📭 کیبلی بات نماز میں دل کی حفاظت

پہلی بات یہ ہے کہ جب تم نماز میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ نماز ہمارے دین کی اہم ترین عبادت ہے، اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، دونوں کو درست کرنا ضروری ہے، اور دونوں کو شنت کے مطابق سنوارنا اور بنانا ہماری ذمتہ داری ہے، جب تک ہماری نماز کا ظاہر و باطن درست نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری نماز کا فاہر و باطن درست نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری نماز کمل نہیں ہوگی۔ نماز کے اندر کمال آنے کے لئے اور اس کی خوبصورتی کے لئے ضروری ہے کہ اس کا ظاہر بھی صبیح ہو اور اس کا باطن بھی سبح ہو۔ مماز میں روزے اور آگو کی شمان

نماز ایک ایس بنیادی عبادت ہے کہ اللہ تعالی نے اس میں تمام عبادتوں کی شانیں جمع فرمادی ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نماز میں روزے کی شان بھی موجود ہے، روزے کی شان ہے ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد کھانا حرام، چینا حرام، جنسی تقاضے پورے کرنا حرام، بالکل ای طرح نماز کی نیت باندھتے ہی کھانا چینا اور جنسی تقاضے پورے کرنا حرام ہوجاتا ہے۔ ای طرح نماز میں ذکوۃ کی شان بھی موجود ہے۔ ذکوۃ کی شان بہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی کے رائے میں مال خرچ کرنا پایا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ایک مخصوص مقدار ذکوۃ کے طور پر غربیوں پر خرچ کرنا فرض قرار دیا ہے، ای طرح نماز کے اندر بھی چیے خرچ کرنا فرض قرار دیا ہے، ای طرح نماز کے اندر بھی چیے خرچ کرنا ضروری ہے، اس لئے کہ نماز کے اندر ستر پوشی فرض ہے، مرد کے لئے ناف سے تھفے تک بدن کا حصہ چھپانا نماز میں شرط ہے، اور عورت کے لئے چیرہ اور دونوں ہمتیلیاں اور دونوں پیر کے علاوہ باقی پورا جم چھپانا نماز میں شرط ہے اور ستر پوشی کے لئے چیرہ اور دونوں ہمتیلیاں اور دونوں پیر کے علاوہ باقی پورا جم چھپانا نماز میں شرط ہے اور ستر پوشی کے لئے چیے خرچ کرنا ضروری ہے، چیے خرچ کے بغیر کیزا خرط ہے اور ستر پوشی کے لئے چیرہ اور دونوں ہمتیلیاں اور دونوں بھی موجود ہے۔ شرط ہے اور ستر پوشی کے لئے چیرہ اور دونوں بھی موجود ہے۔

besturdy

# نمازمیں حج کی شان

ای طرح نماز کے اندر جج کی شان بھی موجود ہے، جج کی شان یہ ہے کہ اس میں بیت اللہ کی تعظیم و تکریم اور اس کا احترام ہے اور اس میں بیت اللہ کی نیارت اور طواف ہے، اس طرح نماز کے اندر ہر نمازی کو بیت اللہ کی طرف منہ کرنا شرط ہے، چاہے وہ موائی جہاز میں نماز پڑھ رہا ہو یا ہونی جہاز میں، چاہے وہ گاڑی میں نماز پڑھ رہا ہو یا گفتی میں، جب تک وہ قبلہ کی طرف منہ نہیں کرے گا، نماز نہیں ہوگ۔ لہذا نماز کے اندر جج کی شان بھی موجود ہے۔

#### نمازمیںاءتکاف کی شان

ای طرح نماز کے اندر اعتکاف کی شان بھی موجود ہے، اعتکاف کی شان یہ ہے
کہ جب معتکف مجد میں اعتکاف کرلیتا ہے تو پھر مجد ہی میں رہتا ہے، مجد سے باہر
نہیں جاتا، صرف شرقی ضرورت اور طبعی ضرورت کے لئے باہر جاتا ہے، ورنہ مجد
ہی میں رہتا ہے۔ ای طرح نمازی نماز کی نمیت باندھنے کے بعد نہ وہ عادت کے مطابق
چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ آنا جانا کر سکتا ہے۔ جس طرح معتکف مجد میں
مجبوس ہوجاتا ہے، ای طرح نمازی جس جگہ پر نماز کی نمیت باندھ لیتا ہے ای جگہ
مجبوس ہوجاتا ہے، معتکف کو اعتکاف کے دوران پھر بھی مجد میں چلنے کی اجازت
ہوتی ہے، باتیں کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن نمازی تو نمیت باندھنے کے بعد نہ
چل سکتا ہے، نہ باتیں کرسکتا ہے۔ لہذا اعتکاف کی شان بھی نماز کے اندر موجود

نمازمیں قربائی کی شان

ای طرح نماز کے اندر قربانی کی شان بھی موجود ہے۔ قربانی کی شان یہ ہے کہ بندہ اس کے ذریعے اللہ تعالی کی عظمت اور اس کی کبریائی کا اظہار کرتا ہے۔ ای طرح نماز کے اندر بھی بندہ اللہ تعالی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو تا ہے اور آپی عزت کو اللہ تعالی کی عظمت کے سامنے قربان کردیتا ہے۔ چنانچہ وہ قیام کے دوران اللہ تعالی کے سامنے الی ہیئت کے ساتھ کھڑا ہو تا ہے کہ اس سے زیادہ عاجزی کی ہیئت اور کوئی نہیں ہو گئی، گھررکوع میں اللہ تعالی کے سامنے جھک جاتا ہے، گھر حجدہ میں اپنی باعزت پیشانی کو بھی اللہ تعالی کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہے، اور اپنی ناک حجدہ میں اپنی باعزت پیشانی کو بھی اللہ تعالی کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہے، اور اپنی ناک زمین پر رکھ کر اپنی ذکت کا اظہار کر تا ہے اور اپنے اندر سے تکبراور بڑائی کو نکال دیتا ہے۔ لہذا نماز کے اندر قربانی کی روح اور اس کی شان بھی موجود ہے۔ اس لئے یہ نماز اہم ترین عبادت ہے۔ اگر ہماری نماز صبح ہوجائے اور حضرت لقمان علیہ السلام کی ہدایت پر عمل ہوجائے تو ہماری نماز کے اندر روح پیدا ہوجائے گی اور اس کی میرایت پر عمل ہوجائے تو ہماری نماز کے اندر روح پیدا ہوجائے گی اور اس کی ختیج میں باتی عبادات بھی زندہ ہوجائیں گی۔

## عبادات کی تمام اقسام نماز کے اندر ہیں

پھر عبادات کی کئی شکلیں ہیں۔ جیسے فرائفن، واجبات، شنت مؤکدہ، شنت غیر مؤکدہ، مستحب و مندوب۔ یہ عبادات وہ جیں جو درجہ بدرجہ جیں اور ان کے کرنے کا تکم ہے۔ عبادات کی یہ تمام شکلیں نماز کے اندر موجود جیں۔ چنانچہ نماز میں چھ فرض ہیں، چودہ واجبات ہیں، باون سنتیں ہیں، جن میں سے اکثر شنت مؤکدہ ہیں اور کچھ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، چھ یا سات مستحبات ہیں۔ پھرایک عبادت ہے ذکر۔ اس کی بہت می شکلیں ہیں۔ جیسے "سجان اللہ، الحمد لله، الله اکبر، لا الد الا الله، درود شریف، استعفار، تلاوت قرآن شریف، دعا، یہ سب ذکر کے اندر داخل ہیں"۔ ذکر کے انداز داخل ہیں"۔ ذکر کے انداز داخل ہیں"۔ ذکر کے انداز داخل ہیں استعفار، تلاوت تر آن شریف، دعا، یہ سب ذکر کے انداز داخل ہیں"۔ ذکر کے انداز مناز کا در نماز کتنی اہم عبادت ہے۔

#### نمازمیں دو سری مخلو قات کی عبادت

انسان کے علاوہ جو رو سری مخلو قات ہیں اور جن کو الله تعالی نے مختلف عبار توں

من لگایا ہوا ہے، ان کی عبادتوں کو یعی اللہ تعالیٰ نے قماد کے اندر جُع فرمادیا ہے۔
مثلاً فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مخلف عبادتوں میں لگایا ہوا ہے۔ بیش قیام کی حالت میں عبادت کررہے ہیں، بیش میں عبادت کررہے ہیں، بیش فرشتے رکوع کی حالت میں عبادت کررہے ہیں، بیش فرشتے سجدے کی حالت میں عبادت کررہے ہیں۔ فرشتوں کی ان مخلف عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری نماز میں جُع فرمادیا ہے۔ چنانچہ ہماری نماز میں قیام بھی موجود ہے، مرکوع ہی موجود ہے۔ تیز فرشتوں کے علاوہ جو دد سری مخلوقات ہیں وہ بھی عبادت میں مشخول ہیں۔ چنانچہ علاء نے لکھا ہے کہ بیباز قدے کہ حالت میں اللہ کی عبادت میں اللہ کی عبادت میں اللہ کی عبادت کررہے ہیں، بس بی ان کی عبادت میں درخت قیام کی حالت میں درخت قیام کی حالت میں اللہ کی عبادت کررہے ہیں، چو پائے رکوع کی حالت میں درخت قیام کی حالت میں اللہ کی عبادت کررہے ہیں، انسان کی نماز میں بھی اللہ کی عبادت میں اللہ کی عبادت کررہے ہیں۔ انسان کی نماز میں بھی اللہ کی عبادت میں اللہ کی عبادت کررہے ہیں۔ انسان کی نماز میں بھی اللہ کی عبادت میں اللہ کی عبادت کررہے ہیں۔ انسان کی نماز میں بھی اللہ کی عبادت میں اللہ کی عبادت کررہے ہیں۔ انسان کی نماز میں بھی اللہ تعمال نے یہ عبادات جمع فرادی ہیں۔ اس طرح انسان کی نماز ایک جائم ترین نماز قائم کرنے کا مسطلہ۔

تماز قائم کرنے کا مسطلہ۔

تماز قائم کرنے کا مسطلہ۔

الله تعالی نے قرآن کریم میں تقریباً تیس مقامات پر نماز قائم کرنے کا عظم دیا ہے۔

نماز قائم کرنے کا مطلب اور ہے، اور نماز پڑھنے کا مطلب اور ہے۔ ہم لوگ نماز

پڑھتے ہیں لیکن نماز قائم ہیں کرتے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس

نے نمام فرائفن، واجبات، سنن اور مستجات اور جملہ آواب کے ماتھ اور مرد کو

باجماعت نماز اوا کرنا، اور خواجین کا تھر میں ان قمام امور کی رعابت کے ماتھ نماز

پڑھنا نماز کو قائم کرنا ہے۔ لیکن اگر نماز کے اندر ہم صرف فرائش و واجبات کو اوا

کرلیں، سنوں اور مستجات کا کوئی اجتمام نہ ہو، جماعت سے پڑھنے کا اجتمام نہ ہو،

اور صرف انحک جیننگ کرلیں اور جلدی جلدی نماز پڑھ لیس تو یہ نماز قائم کرنا تہیں

اور صرف انحک جیننگ کرلیں اور جلدی جلدی نماز پڑھ لیس تو یہ نماز قائم کرنا تہیں

ہے۔ آج سے ہم اس بات کا اجتمام کرلیں کہ ہماری نماز میں شخت کے مطابق ہوں

#### حضرت عمر رضي كاكور نرول كے نام فرمان

فاردق اعظم حعزت عربن خطاب رضی الله عند نے اپنے گور زول کے نام ایک فرمان جاری کیا تھا، وہ مشکوۃ شریف کے اندر موجود ہے، وہ فرمان یہ تھا کہ:

> " متہبارے تمام کامول میں میرے نزدیک سب سے اہم چیز نماز کی تفاظت ہے، جس شخص نے نماز کی تفاظت کی تو اس کے بارے میں جھے اطبینان ہے کہ باتی امور بھی وہ ٹھیک ٹھیک انجام دے گالہ اور اگر اس نے نماز کو ضائع کردیا اور اس کی۔ حفاظت نہ کی تو نماز کے علاوہ دو سمرے کاموں کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا"۔

اس کی تشریح میں معربت میر شین نے قربایا ہے کہ نماز کی مخاطت ہے ہے کہ آدی نماز کو اس کے سنن اور مستجبات کے مماتھ اوا کرے۔ نماز کے فرائش، واجبات ، سنن اور مستجبات کے بیان پر کمامیں موجود ہیں، مثلاً محضرت مولانا محمد تنی عنائی صاحب بر ظاہم کی کملب ہے "نمازیں شفت کے مطابق پڑھے" ہے بڑی جاسم کماب ہے اس میں معفرت مولانا بر ظائم ہے تحمیرا وئی ہے لے کر سلام پھیرنے تک نماز پڑھنے کا طریقہ بیان فرمادیا ہے، اگر ہم اپنی نمازوں کو اس کے مطابق کرلیس تو اس کے اندر فرائض و واجبات، سنن اور مستجبات سب آجا کیں گے۔ دو سری کماب کا نام "کال طریقہ نماز" ہے، اس میں نماز کے فرائض و واجبات اور سنن و مستجبات کو علیمہ میلی کرویا گیا ہے اور پھرپورا طریقہ نماز مردول اور عورتوں کے لئے جدا جدا لکھا گیا ہے۔ تیسری کماب ہے "نماذ کی چند اہم کو تابیاں" اس کے اندر وہ اہم اہم کو تابیاں بیان کروی گئی ہیں جن کی طرف توجہ نہ دیے ہے ہم نماز کا قائم کرنے سے محروم ہیں، اس کرا گئی ہیں جن کی طرف توجہ نہ دیے ہے ہم نماز مائوں ہیں تحروم ہیں، اس کرا گئی ہیں جن کی طرف توجہ نہ دیے ہو انسانہ اللہ ہماری اللہ علید نماز" نام کا کرائے علیمہ نمازوں ہیں تحروم ہیں، اس کرائی کی طرف توجہ نہ دیے ہو انسانہ اللہ ہماری نماز کرائے علیمہ نمازوں ہیں تحروم ہیں، اس کرائی کیا ہوں کی طرف توجہ نماز" نام کا کرائے علیمہ نمازوں ہیں تحروم ہیں، اس کرائی کیا ہوں کی طرف توجہ نماز" نام کا کرائے علیمہ نمازوں ہیں تحروم ہیں، اس کرائی کیا ہوں کی طرف تو تو نائی کرائی کیا کہ کرائی کیا ہوں کرائی کرائی کیا کہ کرائی کرائی کرائی کیا کہ کرائی کیا کہ کرائی کرائی کرائی کیا کہ کرائی کرا

چھپا ہوا ہے جس میں صرف خواتین کی نماز کے طریقے کو بیان کیا گیا ہے۔ ہمیں اور اپنی اپنی نمازی ورست کریں۔ چاہئے کہ ان کا مطالعہ کریں اور اپنی اپنی نمازیں ورست کریں۔

#### نماز کے چاراہم ار کان کی درستی

نماز میں چار چیزیں ایسی جی کہ اگر ان کے اندر اطمینان کی کیفیت حاصل ہوجائے تو بھر ہماری نماز بہت حد تک درست ہوجائے گی، اس لئے کہ زیادہ تر کو تاہی انہی چار چیزوں میں ہوتی ہے، وہ چار چیزیں یہ جیں: رکوع، سجدہ، قومہ، اور جلسہ، ان چاروں کی طرف خصوصی توجہ دینا ہمارے لئے لازم اور ضروری ہے۔ ہم خود بھی ان کتابوں کو پڑھ کر اپی نمازیں درست کریں اور اپنے گھروالوں کی نمازیں بھی درست کرنے کی کوشش کریں، اور جب نماز درست ہوجائیگی تو ہمارے دو سرے اعمال بھی درست ہوجائیگی تو ہمارے دو سرے اعمال بھی درست ہوجائیں گے، اور خسرے اعمال بھی درست ہوجائیں گے دو سرے اعمال بھی ہو جان ہوجائیں گے مماری نماز کی کیفیت

لہذا حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ جو تھیجت فرمائی کہ نماز کے اندر اپنے ول کی حفاظت کرو، اس سے نماز کے باطن کی طرف اشارہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ہماری نمازوں کی ظاہری حالت خراب ہے، اس طرح ہماری نمازوں کی اندرونی اور باطنی حالت بھی خراب ہے، چنانچہ نیت باند سے ہی مارا ذبن اور دل غائب ہوجاتا ہے، پوری نماز میں شاید ہی کسی وقت یہ خیال آتا ہو کہ ہم نماز پڑھ رہ ہیں، ورنہ سلام پھیرتے وقت ہوش آتا ہے کہ اچھانماز ختم ہوگئی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں نماز میں بار بار شبہ بھی رہتا ہے کہ معلوم نہیں کتنی رکعتیں پڑھ لیں اور کتنی رکعتیں باق ہیں۔ یہ نماز سے خائب ہونے کی نشانی ہے، یہ نماز کی باطنی خرابی ہے۔

wordpress.co

#### نمازمين آنے والے وساوس كاعلاج

اس خرانی کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے اندر دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک

یہ کہ فیرافتیاری طور پر نماز میں جو خیالات آتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بات

زمین نظین کریس کے یہ خیالات آنا کہی بند نہیں ہوں گے، اور نہ بی ان کے بند

کرنے کا کوئی راست ہے۔ دو سرے یہ کہ نماز کی نیت باندھ کر سلام تک ہم اپناؤین

اور اپنا ول نماز کی طرف متوجہ کرتے رہیں، یہ کام اختیاری ہے۔ ہمارا یہ طال ہے کہ

جن فیرافتیاری خیالات کو رو کنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ان کو لے کر بیٹے جائے

میں اور اس کا رونا روتے ہیں، اور جو کام ہمارے اختیار میں ہے، اس کو کرنے کی

کوشش نہیں کرتے، لہذا و میان لگنا فیراختیاری ہے ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے

میں، اور و میان لگنا اختیاری ہے اس کو ہم نہیں کرتے، جب کہ تھم بھی رصیان

فکانے کا ہے۔ جب ہم اس کی مشق اور کوشش کریں گے تو انشاء اللہ ایک وقت

# س کی نماز کا تواب زیادہ ہے

چنانچہ بعض بزرگوں نے بہاں تک فرایا ہے کہ ایک آدمی وہ ہے ہو نماز کی ایت ایک ایک آدمی وہ ہے ہو نماز کی ایت باندھتے تی اس کا ذہمن نماز میں ایسا مشتول ہوجاتا ہے کہ سلام پیمرنے ہے اس با ذہمن نماز ہے باہر آتا ہے۔ اور دو سرا آدمی وہ ہے کہ نماز کی نیت یا ندھتے تی اس کا زہمن بودھر آدھر بھٹکا رہتا ہے لیکن وہ برابر ہے کوشش کر تا رہتا ہے کہ میرا دل نماز میں گئے، بہاں تک کہ پوری نماز ای کوشش میں ختم ہوجاتی ہے۔ تو توزب کے اندر یہ دو سرے شخص کا تواب بڑھ جائے، کوئکہ یہ یہ دو نوں برابر ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ دو سرے شخص کا تواب بڑھ جائے، کوئکہ یہ ایک مجاہدے ہے گزر رہا ہے اور بڑی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ جو اختیار میں نہیں اس کی قکر میں پڑے رہتے ہیں اور جو اختیار میں نہیں اس کی قکر میں پڑے رہتے ہیں اور جو اختیار میں نہیں اس کی قکر میں پڑے رہتے ہیں اور جو اختیار میں نہیں ہیں، یہ بڑی نا بھی کی بات ہے۔ سمجھ داری کی بات یہ ہے کہ جو چیز

جارے اختیار میں ہے اور جس چیز کا ہمیں تھم ہے اس کی فکر کریں اور کو سٹن کریں۔اور جس کا تھم نہ ہویا وہ غیراختیاری امرہو اس کی طرف توج ہی نہ ویں۔

besturdub

## فمازمين آنے والے خیالات کابہلاعلاج

اب نماز میں خیالات کو روکنے کی جو صور تیں ہیں وہ عرض کرویتا ہوں، جس شخص کے لئے جو صورت ہے ہے کہ شخص کے لئے جو صورت ہے ہے کہ مناز کی نیت باندھنے کے بعد ہم یہ تصور باندھنے رہیں کہ میں اللہ قعال کو دیکھ رہا ہوں، ذہن اگر دو سری طرف چلا جائے تو فوراً یہ تصور دل میں لائیں کہ میں اللہ تعالی کو دیکھ رہا ہوں۔
مول، ذہن اگر دو سری طرف چلا جائے تو فوراً یہ تصور دل میں لائیں کہ میں اللہ تعالی کو دیکھ رہا ہوں۔

#### دو سرا علاج

دو سمری صورت ہے ہے کہ نماز کی نیت باندھنے کے بعد یہ تصور کریں کہ اللہ تعالی بچھے دیکھے رہے ہیں کہ میں سمن طرح نماز پڑھ رہا ہوں، س طرح علاوت کررہا ہوں، سمن طرح قیام کررہا ہوں، سمن طرح رکوع کررہا ہوں، سمن طرح سجدہ کررہا ہوں۔ اس طرح ہر رکن میں یہ خیال دل میں جماتے رہیں کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں۔

#### تيسرا علاج

تیسری صورت ہیں ہے کہ نماز میں جو تلاوت اور اذکار اور تسییحات ہیں وہ سب عربی میں ہیں۔ ان کے اردو ترجمہ اور مطلب کی طرف توجہ کرمی، جب قرآن کریم کی علاوت کرمیں تو اس کے معنی کی طرف توجہ کرمیں۔ بیب رکوع و تجدہ کرمیں تو ان کی تسیمات کے معنی کی طرف توجہ کرمیں۔

## چوتھا علاج

چو تنی صورت ہے ہے کہ طاوت اور اذکار اور تشیحات کے الفاظ کی طرف توجہ

اور دھیان رکھیں۔ عام لوگوں کے لئے یہ چوتھی صورت بہت آسان ہے، اور انفرادی نماز میں تلاوت اور اذکار ہلکی ہلکی آواز سے اس طرح پڑھیں کہ اپنے کان میں تو آواز پہنچ جائے لیکن برابر والے کی نماز میں خلل نہ آئے۔ پھراپنے ذہن کو اپنی آواز اور الفاظ کی طرف لگائے، مثلاً اس طرح ذہن لگائے کہ اب سحان اللہ پڑھ رہا ہوں، اب الحمد للہ پڑھ رہا ہوں۔ اس طرح ذہن الفاظ اور آواز کی طرف لگائے۔

#### بإنجوال علاج

پانچویں صورت یہ ہے کہ ذہن میں یہ تصور باند سے کہ میں بیت اللہ کو دکھے رہا ہوں، بیت اللہ میرے سامنے ہے، اور میں بیت اللہ کے سامنے تماز پڑھ رہا ہوں۔ اور پوری تماز میں خانہ کعبہ کی طرف تصور جمائے رکھے، اگر تصور بحلک جائے پھر جمالے۔

#### وجصثا علاج

چھٹی صورت یہ ہے کہ نماز کے جتنے ارکان ہیں، ان کو سوچ سوچ کر اداکرے، حشاً جب نیت ہاندھ لے تو یہ سوچ کہ اب میں قیام کررہا ہوں، جب رکوع میں جائے تو یہ سوچ کہ اب میں رکوع اداکررہا ہوں، جب سجدہ میں جائے تو یہ سوچ کہ اب میں سوچ کہ اب میں سوچ کہ اب میں تشہد میں ہیٹھے تو یہ سوچ کہ اب میں تشہد اداکررہا ہوں۔ اس طرح پوری نماز کے ہررکن میں سوچتارہ تو پھر ذہن میں دو سرے خیالات اور وساوس نہیں آئیں گے۔

# ان کی مثق کریں

یہ چھ صورتیں ہوگئیں، اب جس شخص کو ان میں سے جس صورت پر عمل کرنا آسان معلوم ہو، وہ نماز کی نیت باندھتے ہی اس صورت کو اختیار کرکے اس پر عمل کرنا شروع کردے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش اور مشق کرے گا تو چند روز کے چیزیں مشق سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب آدی اس کی مشق کرے گا تو چند روز کے بعد انشاء اللہ اے کامیالی محسوس ہوگی، اور پھراس کو نماز کی طرف ذہن لگانا آمان ہوجائے گا، اور اس کے متیج میں اس کی نماز میں خشوع و خشوع حاصل ہوجائے گا، اور اس کے متیج میں اس کی نماز میں خشوع و خشوع حاصل ہوجائے گا، اور اس کی ظاہری نماز نیس کی کمراؤ آجائے گا اور نماز میں ول کی حفاظت کا یک آجائے گا اور نماز میں ول کی حفاظت کا یک مطاحب ہے کہ نماز کے ظاہر اور باطن میں سکون اور شمبراؤ آجائے، اور ابناؤین نماز کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف تر لے جائے۔

#### نماز پر پانچ انعامات کاوعدہ

ایک صدیث شریف میں ہے کہ جو نماز سکون و اطمینان اور خشوع و نصوع کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ ساتھ ادا ہوتی ہے۔ اس نماز پر اللہ تعالیٰ نمازی کو پانچ انعامات سے نوازتے ہیں۔ بیبلا انعام

پہلا انعام ہے ہوگا کہ اللہ تعالی اس کی روزی کی تنگی دور فرمادیں ہے۔ ہے روزی
ونیا و آخرت کا بہت بڑا مسلا ہے الیکن اسی نماز کی بدولت اللہ تعالی اس کی ونیاد کی
تمام ضرور تیں ہمی غیب ہے مہیا فرمائیں ہے اور قبراور حشراور آخرت میں ہمی اس
کی ضروریات بوری فرمائیں ہے اور اس کو اپنے فعنل ہے نہایت فرافی اور فراوائی
ہے ملا مل فرمائیں ہے۔ ونیا کا سب ہے بڑا وبال وہ فقرد فاقد اور تنکدتی ہے جو غیر
افتیاری طور پر کمی نہ آبائے اس لئے کہ یہ فقرد فاقد بعض اد قات کفر کا یاعث بن
جاتا ہے اس لئے سنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقرو فاقد ہے بناہ ما کی اور یہ وعا
اور رسوائی سے بناہ ما کمانیوں۔ فقرو فاقد سے اور کفرے اور دنیا و آخرت کی ذآت
اور رسوائی سے بناہ ما کمانیوں۔ فقرو فاقد کے نتیج میں نہ عزت باقی رہتی ہے اور نہ
ایمان باتی رہتا ہے۔ آب ام ابی نماز صحیح کرلیں اور نماز میں کمل پیدا کرلیں تو اللہ

تعالیٰ کی طرف سے پہلا انعام یہ لیے گاکہ اللہ تعالیٰ اِس کی رزق کی تھی دور فربادیں۔ مے تمرا انعام دو تمرا انعام

نمازی پر دو سرا انعام یہ ہوگا کہ جب وہ دنیا ہے اچھی نماز پڑھ کر جائے گا تو قبر میں جاتے ہی اس کاعذاب قبر معاف کردیا جائے گا۔ •• سب قب

#### تيسرا انعام

تیرا انعام یہ ملے گاکہ قیامت کے دن جب آدی اپی قبرے اٹھے گاتو ہر شخص اس وقت بد حواس اور خوف زوہ ہوگا اور بہت ہی پریشان ہوگا، اور سب سے زیادہ اس بات کا غم ہوگا کہ کہیں میرا نامۂ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہ دے دیا جائے۔ لیکن نمازی کو یہ انعام ملے گا کہ اس کا نامۂ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس وقت اس کی خوش کی انتہا نہ ہوگی اور وہ اپنا نامۂ اعمال لے کر اوھر اُدھر پرے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ اس کو پڑھ کر دیکھواس میں کیا لکھا ہے۔ مجھ کو تو پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ سس کچھ چیش آنے والا ہے۔ اور جھھ پر اللہ تعالی نے کرم فرمایا کہ میرا نامۂ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دے دیا۔ اور جس شخص کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دے دیا۔ اور جس شخص کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دے دیا۔ اور جس شخص کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دے دیا۔ اور جس شخص کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا ور رسوائی اور جہتم میں جانے کی بائیں ہاتھ میں دیا ور رسوائی اور جہتم میں جانے کی بائیں ہاتھ میں دیا ور رسوائی اور جہتم میں جانے کی بائیں ہاتھ میں دیا ور رسوائی اور جہتم میں جانے کی بائیں ہاتھ میں دیا وی العیاد باللہ!

## چوتھا انعام

چوتھا انعام یہ ملے گا کہ نامہ اعمال کے ملنے کے بعد ہر شخص کو بل صراط سے گزرنا ہوگا، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہر شخص اس پل صراط کو عبور کرے گا، بل صراط کے بنچ دوزخ ہوگی اور بل صراط کے اس پار جنت ہوگ، اور جنت میں داخل ہونے کے لئے پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا، جو لوگ دوزخ میں جانے والے ہول گے وہ ای بل صراط کے اوپر سے دوزخ کے اندر

مرجائیں گے، اور جو لوگ کامیاب ہول سے اور جنتی ہوں سے وہ آسانی کے ساتھ اس کو عیور کرجائیں گے۔ اور تمازی پر اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہوگا کہ وہ پلک جھیکنے میں اس بل صراط کو عبور کرجائے گا اور جنت میں پہنچ جائے گا۔

# <u>يانجوال انعام</u>

بانچوال انعام یہ ہوگا کہ اللہ تعالی بلا حساب و کماب اس کی بخشق فرمادیں گے۔ یہ تو ہر مؤمن کی آرزو ہے، ورنہ کس میں یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ تعالی کے سامنے حساب و کماپ دے سکے اور جواب دہی کرسکے۔

#### خلاصه

بہرصال، یہ نماز ایک ایس عبادت ہے جس میں ساری عبادات جمع ہیں، اگر یہ درست ہوجائے تو ساری عباد تیں ہماری درست ہوجائیں، اگر ہم نماز کے اندر اپنے دل کی حفاظت کرنے میں لگ جائیں تو اس کی بدولت انشاء اللہ دو سری عباد توں میں ہمی دل کی حفاظت کی حفوظ د محضوع کا درجہ حاصل ہوجائے گا۔ اس لئے ہم اپنی نماز کے ظاہر کو بھی درست کرلیں مخضوع کا درجہ حاصل ہوجائے گا۔ اس لئے ہم اپنی نماز کے ظاہر کو بھی درست کرلیں اور باطن کو بھی درست کریں۔ تو حضرت اقمان علیہ السلام کی پہلی تصبحت یہ ہے کہ جب تم نماز میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرد۔ اللہ تعانی ہم سب کو اس تصبحت پر جب تم نماز میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرد۔ اللہ تعانی ہم سب کو اس تصبحت پر عملی کرنے اور نماز میں اپنے دل کی حفاظت کردے کی تو فیق عطا فرائے۔ آمن۔ باتی تصبحت کی کو فیق عطا فرائے۔ آمن۔ باتی تصبحت کے ادر نماز میں اپنے دل کی حفاظت کرنے کی تو فیق عطا فرائے۔ آمن۔ باتی تصبحت کے ادر نماز میں تعصیل انشاء اللہ آئندہ عرض کروں گا۔



,wordpress,cor

besturdubooks, wordpress, com حرام کھانے کی نحور مدري لماتتآباد كرياه

 $\Delta \Delta$ 

مقام خطاب : جاع محديت النكزم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد تمازعهر تامغرب

اصلامی بیانات : جلد تبر ا

بِسُمِ اللَّهِ الرَّظْنِ الرَّظِيْمُ

besturd!

# حرام کھانے کی نحوست

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًاکثیرا-

فاعوذ بالله من الشيطُن الرجيم - بسم الله الرحمُن الرحيم (ولقد آتينا لقمُن الحكمة ان اشكر لله ، ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ، ومن كفرفان الله غنى حميد -- صدق الله العظيم (مورة القان: ١٢)

تمهيد

یہ سورۃ لقمان کی آیت ہے۔ اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور مقبول بندے حضرت لقمان علیہ السلام کی تقییر بیان فرمائی ہیں۔ اور اس آیت کی تفییر میں تجان الہند حضرت مولاتا احمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا ایک قول نقل فرمایا ہے، جس میں حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے چار بڑار پنیبروں کی خدمت اور صحبت میں رہ کر جو کچھ آن سے سا اور جو ان سے تعلیمات حاصل کیں، اس کا خلاصہ آٹھ ہاتیں ہیں:

پہلی بات یہ ہے کہ جب تم نماز میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ اس کے بارے میں پچھلے جمعہ کو تفصیل سے عرض کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس نصیحت پر عمل

World Press, corr

besturd

کرنے کی توفیق عطاء فرہائے۔ آمین۔

# دو سری نصیحت ''حلق کی حفاظت''

حفرت لقمان علیہ السلام نے دو مری تھیحت یہ فرمائی کہ جب تم دسترخوان پر ہو تو اینے حلق کی حفاظت کرو۔ اس تصحت کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ حدے زیادہ کھانے ہے بچو، اس کے کہ زیادہ کھانے ہے معدہ خراب ہوتا ہے، اور سارے جسم کی صحت معدہ کے معجے ہوئے پر موقوف ہے، اگر معدہ خراب ب تو سارا جمم خراب ب، اور اگر معده سمج ب تو سارا جم سمج ب- لبدا زياده كمان ے بچو تاکہ معدہ صبحے رہے۔ چنانجیہ ہمارے دین میں بھی بین تعلیم دی گئی ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو اپنے بیت کے تمن صفے کر لو، ایک حقہ کھانے کے لئے، ایک پنے كے لئے اور ايك حضر سائس لينے كے سلف اگر اس اصول ير عمل بوجاتے تو انسان يهار نه بو اور كيمي اس كوييك كي خرالي نه بود اور حضرت تفانوي رحمة الله عليه ك اس کا یہ طریقہ بیان فرمایا ہے کہ جب تھوڑی می بھوک رہ جائے اس وقت کھانا چھوڑ جب کھانا کھائے کھائے ایا مقام آجائے کہ ول کے اندر مکٹش ہوئے لگے کہ مزید کھاؤں یا شاکھاؤں، ایس اس وقت کھانا چھوڑ دے تو چھرانشاء اللہ زیادہ کھانے کے مرض میں مبتلا نہیں ہو گا اور معدہ بھی خراب نہ ہو گا۔.. بہر طال تم خوری اچھی بات ہے اور زیادہ خوری عام طور پر انسان کی صحت کے لئے نقصان وہ موتی ہے۔

# ایے حلق کو لقمہ حرام سے بچاؤ

اس تقیمت کا دو سرا مطلب یہ ہے کہ اپنے حلق کو لقمہ حرام سے بچاؤ۔ اور کھانا کھانا ہے ہے گئے۔ اور کھانا کھانا ہے کہ کھانے سے پہلے یہ ویکھ و کہ تمہارے حلق میں حرام یا مشتبہ کھانا تو نہیں جا رہا ہے۔ اگر وہ کھانا حلال و طیب ہے تو ہم اللہ کر کے اس کو کھانو اور اگر خدا تخواستہ وہ کھانا

oks.nordpress.com

حرام یا مشتبہ ہے تو پھراپنے حلق کی اس سے حفاظت کرو کہ حرام کا لقمہ تمہارے

حلق سے اثرنے نہ پائے، اس کئے کہ یہ ایسا زہر ہے جو دمین و ایمان کو ملیا میٹ کرنے والا ہے۔ چنانچہ قرآن و حدیث میں حرام کھانے پر بہت می وعیدیں آئی

## حرام کھانے سے دعا قبول نہیں ہوتی

مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ اس کا سفر بڑا طویل تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے غبار آلود، اور وہ ای حالت میں آسان کی طرف منہ کر کے یارب یارب کہہ کر دعا مانگ رہا تھا، لیکن اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا کھانا حرام، اس کا چینا حرام، اس کا لباس حرام، اور حرام غذا ہے اس کی پرورش ہوئی، ایسے شخص کی دعا کیے قبول ہو سکتی ہے؟ (مسلم شریف)

معلوم ہوا کہ حرام کھانے کی ایک نحوست یہ ہے کہ اس کے کھانے کے بعد آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ خطرناک معاملہ ہے۔

# تین آدمیوں کی دعا کا قبول ہونا

صدیث شریف میں آتا ہے، تین آدمی ایسے ہیں کہ ان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ان کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک مسافر کی دعا، دو سرے باپ کی دعا اولاد کے حق میں، تیسرے مظلوم کی بددعا ظالم کے حق میں۔ لیکن اگر ایک شخص طویل سفر پر ہے مگراس کا کھانا چینا حرام کا ہے تو پھر حالت سفر میں بھی اگر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے گا تب بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔

# حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں

ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے بیت المقدس پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، اور یہ فرشتہ ہرون اور ہررات یہ آواز لگاتا ہے کہ جو شخص حرام کھائے گا، اللہ

besturdu

تعالی اس کے نہ فرض قبول فرمائیں کے اور نہ نفل۔ آلاب الكبائر)

ان دونوں احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ حرام کھانے داسلے کی ند دعا قبول ہوتی ہے اور نہ ہی عبادت قبول ہوتی ہے۔

#### <sup>ومست</sup>جاب الدعوات" بيننے كا طريقه

صدیث شریف میں بہ کہ حضرت انس رمنی اللہ تعالی عند نے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی یا رسول اللہ! آپ اللہ تعالی سے میرے حق میں ہے وعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے مستجاب الدعوات بناویں ۔۔ ''مستجاب الدعوات' اس کو کہتے ہیں جس کی وعا تبول ہو جانا کری ۔۔ تاکہ جب ہمی میں وعا کروں تو اللہ تعالی میری وعا تبول فرما لیا کریں۔ جواب میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: اے انس! تم طال کمانے اور طال کھانے کا اجتمام کرو، اللہ تعالی تبییں ''مستجاب الدعوات' بناویں کے، پھرتم جو بھی وعا کرو گے، اللہ تعالی اس وعا کو قبول فرما لیا کریں گے، اور حرام میں جو کھی وعا کرو گے، اللہ تعالی اس وعا کو قبول فرما لیا کریں گے، اور حرام سے بچو، اس لئے کہ اگر حرام کھانے کا ایک لئے۔ بھی انسان کے مند میں جلاجاتے تو چالیس ون تک اس کی وعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ غیب) حرام کھانے کا ہے۔ اس کی وعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ غیب) حرام کھانے کا یہ نقصان بہت بڑا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اللہ غیب اللہ غیب کے مادہ کی میانے کا یہ نقصان بہت بڑا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اللہ غیب اللہ

# حرام کھاگنے کے نقصانات

حضرت تحکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تقانوی رحمت اللہ علیہ نے حرام کھانے کے مندر یہ ذہل نقصانات شار کرائے ہیں۔

بہلا نقسان یہ ہے کہ حرام کھانے سے انسان کے دل سے نور نگل جاتا

اندر ست اور کابی در در ست اور کابی در ست اور کابی کی در ست اور کابی کیدا بوجاتی ہے۔

94

شیرا نقصان یہ ہے کہ انسان کے دل میں بڑے بڑے جذبات اور خیالات کے دل میں بڑے بڑے جذبات اور خیالات کرتے ہیں۔ اور ہر وقت انسان کے دل میں بڑے کام کرنے کا جذبہ ابحر تار ہتا ہے۔

چوتھا نقصان یہ ہے کہ نیک کام کی طرف سے انسان کی طبیعت بث جاتی
 ہے۔

ظاصہ یہ ہے کہ حرام کھانے سے انسان دین سے دور ہوجاتا ہے اور اس کی آخرت برباد ہونے مگتی ہے۔

# حرام کھانے والے کی طرف سے شیطان کی بے فکری

ایک روایت میں ہے: حضرت یوسف بن ارطات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نوجوان اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو شیطان اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ یہ دیکھو اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی خوراک کیسی ہے؟ اگر اس کا کھانا پینا مال حرام سے ہے، حرام کھاتا ہے، حرام پینا ہے، حرام پینا ہے، حرام پینا ہے، قرام ہیں ہے کہ اب تم اس کی طرف ہے ہے فکر رہو، اب حمہیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں، اس کے کہ حرام کھانے رہو، اب حمہیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں، اس لئے کہ حرام کھانے سے اس کی عبادت اس کو بالکل فائدہ نہیں دے گی۔ (کتاب اللبائر)

بہر حال، شیطان بھی اس کی غذا دیکھ کر بے فکر ہو جاتا ہے، البتہ شیطان اس شخص کی عبادت فراب کرنے کی فکر کرتا ہے جس کی غذا حلال ہوتی ہے، اس کے کہ وہ جاتا ہے کہ اس کی عبادت کھری ہے اور یہ عبادت اس کے لئے ماعث نہ ہے، باعث قرب اور باعث رضامندی ہے، اور یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے گا۔ اور الا کوئی شخص حرام کھا رہا ہے، حرام کی رہا ہے، حرام بہن رہا ہے تو اس کی طرف ہے ہے فکر ہو جاتا ہے۔

# حرام کھانے کی مختلف صور تیں

# علم کی کمی نہیں، عمل میں کی ہے

یاد رکھیے! علم کی کی نہیں ہے، عمل کی کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ابنالقمہ حلال کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ عالب کا شعرہے۔

> جانا ۱۶۰ میں تواب بطاعت وزہد پر طبیعت ادہر نہیں آتی

این میں جانا ہوں کہ نماز پڑھنے کا یہ تواب ہے، اور نماز نہ پڑھنے کا یہ عذاب ب اور نماز نہ پڑھنے کا یہ عذاب ب اور نہ وینے کا یہ ویال ہے، لیکن حالت ب جانا ہوں کہ ذکرہ وینے کا یہ ویال ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لئے طبیعت راغب نہیں ہوتی، آذان ہو رہی ہے لیکن مجد میں نہیں جا رہے بلکہ وکانداری ہورہی ہے، طاقاتیں ہو رہی ہیں، تقریبات ہو رہی

ardbress.com

یں، لیکن نماز غائب ہے، حالانکہ نماز کی فرضیت کو سب جانتے ہیں۔ پہلے زمانے میں الکن نماز غائب ہے، حالانکہ نماز کی فرضیت کو سب جانتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ہیں، کامیں ہیں، رسالے ہیں اور وعظ اور تقریریں ہیں، کیشیں بھی ہیں، جہاں چاہیں اور جس وقت چاہیں غلم دین حاصل کر لیس، لیکن اس کے باوجود دین پر جمل نہیں ہو رہا ہے۔ حمل کی بڑی کی ہے، اس کی وجہ بڑی ہے کہ ہماری غذا کے اندر حرام اور مشتبہ غذا شامل ہے، جس کے نتیج میں ہمارا باطن تباہ ہوگیا ہے، توفیق سلب ہوگئی ہے، اور دین کی طرف میلان اور جھکاؤ ختم ہوگیا ہے۔ اس لئے سب سے زیادہ ضروری بات دین کی طرف میلان اور جھکاؤ ختم ہوگیا ہے۔ اس لئے سب سے زیادہ ضروری بات سے ہے کہ ہم اپنے آپ کو حرام غذا سے بچائیں۔

#### ایک ہلادینے والی حدیث

ایک اور روایت انسان کو ہلا دینے والی ہے، خدا کرے کہ واقعۃ ہم ہل جائیں۔
اور کو شش کریں کہ ہم خود بھی حلال کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھائیں۔
وہ یہ کہ ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
قیامت کے روز کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں لائے جائیں گے کہ
ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی۔ (تہامہ ایک پہاڑ کا نام ہے۔ یعن ان کے
پاس اعمال صالحہ اور نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا) جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے
ہیں ہونگے تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیکیاں کالعدم کردیں گے اور ان کو دوزخ میں
وال دیں گے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ حضورا یہ کیونکر ہوگا؟ جو اب میں آپ
نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ونیا میں نماز بھی پڑھا کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے،
وگر اس کو بے دھڑک لے کر استعمال کر لیتے تھے، اس حرام سے نہیں بچتے تھے،
لوگ اس کو بے دھڑک لے کر استعمال کر لیتے تھے، اس حرام سے نہیں بچتے تھے،
گویا حرام کے استعمال میں بالگل آزاد اور جری تھے۔ اس حرام کے استعمال اور اس کی نحوست کی وجہ سے ان کی یہ ساری عبادتیں کالعدم ہو جائیں گی۔ (کتب الکبائر)

#### حرام ہے بچنا فرض ہے

جیے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، ذکوۃ دینا فرض ہے، بالکل ای
طرح حرام ہے بچا بھی فرض ہے۔ آج جارے اندر سے کو تابی بہت زیادہ پائی جاری
ہے کہ ہم میں ہے بعض لوگ سرکاری ماندم ہیں، لیکن طرح طرح کے بہانوں اور
عفاف طریقوں ہے رشوت لیتے ہیں، یا اپنی ڈیوٹی کے اندر کو تابی کرتے ہیں، ای
طرح اور نائم نہیں کرتے لیکن اور ٹائم کا معلوضہ وصول کرتے رہتے ہیں۔ یہ خرابی
بھی عام ہوتی نبلوی ہے کہ گئے مسلمان ایسے ہیں جو طاقی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں،
طراز می بھی رکھی ہوئی ہی کررہے ہیں، اور انشورش کمپنی میں طاذم
ہیں، اس کے عدود بھل کی چوری بھی کررہے ہیں، دہل گاڑی میں فکت کے بغیر سفر
ہیں، اس کے عدود بھل کی چوری بھی کررہے ہیں، دہل گاڑی میں فکت کے بغیر سفر
ہیں، اس کے عدود بھل کی چوری بھی کررہے ہیں، دہل گاڑی میں فکت کے بغیر سفر
ہیں، اس کے عدود بھل کی چوری بھی کررہے ہیں، دہل گاڑی میں فکت کے بغیر سفر
ہیں، اس کے عدود بھل کی چوری بھی ہورہے ہیں اور ساتھ ساتھ فمازیں بھی پڑھتے ہیں
اور دمضان میں دوزے جی رکھتے ہیں۔
حطال کو اختمار کر نا فرض ہے

کتے لوگ ایسے ہیں ہو کاروبار میں اپنے آپ کو بالکل آزاد سیکھتے ہیں کہ ہم جس طرح چاہیں ابنا کاروبار سری، حالانکہ جس طرح تماز کے اندر طال وحرام ہے، روزے کے اندر طال وحرام ہے، اس طرح کاروبار کے اندر بھی طال و حرام ہے،

رورے کے مربر ماں وہ ہے جس میں مربورے علال کو اختیار کرنا فرض ہے اور حرام سے بچا فرض ہے۔

# ایک عبرت ناک قصبه

ایک عبرت ناک تصد سناتا ہوں، حضرت علی بن مدنی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوگیا، اور میں اللہ کے فضل سے حافظ قرآن تھا، میرا یہ معمول تھا کہ میں روزانہ والد صاحب کی قبر پر جاتا اور علاوت قرآن کریم کرکے ایسال ثواب کرتا، ایک مرتبہ رمضان شریف کا زمانہ تھا، ستا کیسویں شب تھی،

dpress.com

سحری کھا کر فجر کی نمازے فارغ ہونے کے بعد حسب معمول میں فجر کے بعد واللہ صاحب کی قبریر جاکر طاوت کرنے لگا، تو اجانک برابر دائی قبرے مجھے باتے باتے كرف كي آواز آف كلي، جب كيلي مرتبه يد آواز آلي توجي خوف زده موكيا، ين اوهرادهروكيف لكاتو الدجرے كى دجد سے جھے كوئى نظرتيس آيا، جب يس ف آواز کی طرف کان لگائے اور غور کیا تو یتہ چلا کہ ہے آواز کمی قریب والی قبرے آرای ہے، اور ایبا فکاک میت کو قبریں بہت خوفناک عذاب ہو رہا ہے اور اس عذاب کی تکلیف سے میت بائے بائے کر رہی ہے، اس پھرکیا تھا، میں پڑھنا پڑھانا تو بھول کیا اور خوف کی دجہ سے میرے رو تھئے کمزے ہو مجھ اور میں ای قبر کی طرف متوجہ ہو کر بیٹے گیا، بجرجوں جول دن کی روشنی پھیلنے گل تو آواز بھی مرہم ہونے گل، پھر ا جمين طرح ون نظفے كے بعد آواز بالكل بعد ہو كئى، جب لوكوں نے آنا جانا شروع كيا تو ایک آدمی سے میں نے بوچھاکہ یہ قبرس کی ہے؟ اس نے ایک ایسے مخص کانام لیا جس و میں بھی جاتما تھا کیو کلہ وہ شخص ہارے محلّے کا آدمی تھا اور بہت یکا نمازی تھا، باليج وقت كي نماز باجماعت صف اول من اواكر ما نما اور انتبائي كم كو آوي اور نبايت شریف آدی تھا، کمی کے معالمے میں وظل نہیں دیتا تھا، جب بھی کمی سے ملا تو ا مجھے اخلاق سے ملکا ورنہ زیادہ تر وہ ذکر و تبیع میں مشغول رہتا۔ جب میں اس کو پیان میا تو جھ برید بات بہت کراں گزری کہ اتا نیک آدی اور اس بریہ عذاب اا میں نے سوچاک اس کی جھتین کرنی چاہئے کہ اس نے ایبا کونا کناد کیا ہے جس کی وجد سے اس کو یہ عذاب ہو رہاہے؟ چنانچہ میں محلّے میں کیا اور اس کے ہم عمر لوگوں سے بوچھاکہ قلال محتص بڑا نیک اور عابد اور زابد آدی تھا لیکن میں فے اس کو عذاب کے اندر جنلا ویکھاہے اس کی کیا دجہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ویسے تو برا نیک اور برا علید اور برا زاید اور عیاوت گزار تها، عمراس کی اولاد کوئی نیس تنی اور اس کا کاروبار بہت وسیع تھا، جب وہ بوڑھا ہوگیا اور اس کے اندر کاروبار کرنے کی طاقت تد ری اور کوئی وو سرا اس کے کاروبار کو چلانے والا نہیں تھا، تو اس نے

اینے ساتھیوں سے سٹورہ کیا اور خود بھی سوچا کہ میں اب ذریعہ معاش کے لئے کیا ا طریقہ اختیار کردن؟ اس کے خبیث نفس نے اس کو یہ تدبیر سجمائی کہ تو اپنا سارا کاردہار ختم کر اور جو یکھ یہے آئی اس کو سود پر لگادیا۔ چونکہ کاردہار سے فارغ ہوگیا طلال کاروبار ختم کیا اور جو رقم آئی اس کو سود پر لگادیا۔ چونکہ کاردہار سے فارغ ہوگیا تھا اس لئے ہروقت مید ہیں رہتا، اشراق، چاشت، تبجد، اوّا بین وغیرہ تمام نوافل پڑھتا اور پانچوں نمازیں الم سے بیچے با جماعت مف اول ہیں تحبیرادلی کے ساتھ پڑھتا اور رات دان ذکر و تعبیم ہیں مشغول رہنا۔ اور ہر جبینے سود کی معقول رقم مل جاتی اس کے ذریعہ جبنے ہم گزارہ کرتا۔ بس یہ س کریس سجھ گیا کہ اس کو شدید عذاب ہو رہا تما وہ ای سود خوری کے گناہ کا وبال تھا۔ اللہ تعنانی مسلمانوں کو حرام کھانے اور حرام بہنے سے بچائے۔ آئین۔

### عذاب قبر کی وجه

پادجود نیک ہونے اور نمازی ہوئے کے اس نے اپنے طلق کو حرام غذا ہے ہیں ہوا، یہ عذاب ای سود کھانے کی دجہ ہے ہوا۔ آج بھی بعض مسلمان ایسے ہیں ہو انعالی بائڈ قرید لیتے ہیں، اور اس پرجو انعام نظاہے اس کو ہ و انعام سلمان ایسے ہیں ہو انعالی بائڈ قرید لیتے ہیں، اور اس پرجو انعام نظاہ ہاں کو ب دھڑک استعمال کرتے ہیں، بیبال تک کہ اس انعام سے جج و عمو بھی اوا کر لیتے ہیں، طلائفہ وو انعام خالص حرام ہے۔ کتے مسلمان ایسے ہیں کہ مظارمنت کے وقت ان کو بنش کے جو آٹھ وی لاکھ روپے سلتے ہیں، اس کو فوراً بینک کے قلس ڈیازٹ اکاؤنٹ و فیرہ میں رکھ وسیتے ہیں اور ہر او اس کا سود وصول بینک کے قلس ڈیازٹ اکاؤنٹ و فیرہ میں رکھ وسیتے ہیں اور ہر او اس کا سود وصول بینک کے قلس مور تیں ہیں جن سے اپنا گزارہ کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں حرام کھانے کی شرورت ہے۔

بہر حال، حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمانا ہے ہے کہ جب وستر خوان پر بیٹھو تو حرام لقے سے اپنے حلق کی حفاظت کرو کہ تمہارے حلق میں حرام اور مشتبہ غذا نہ جانے پائے، اگر حرام لقمہ چلا گیا تو پھر عبادت قبول نہیں ہوگی، دعا قبول نہیں ہوگی، فرض قبول نہیں ہوں گے، نفل قبول نہیں ہوں گے، بلکہ حرام کھانے کا جو ہولناک وبال اور عذاب قرآن وحدیث میں بتایا گیاہے اس سے بچنا بھی مشکل ہوگا۔ کھانے پینے کا دو سرا پہلویہ ہے کہ وہ حلال ہو۔ حلال کھانے میں کیا ہر کات اور کیا فوا کہ جیں، وہ انشاء اللہ آئندہ کسی مجلس میں عرض کرونگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرام غذا سے محفوظ رکھے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان المحمد لللہ دب العالمين



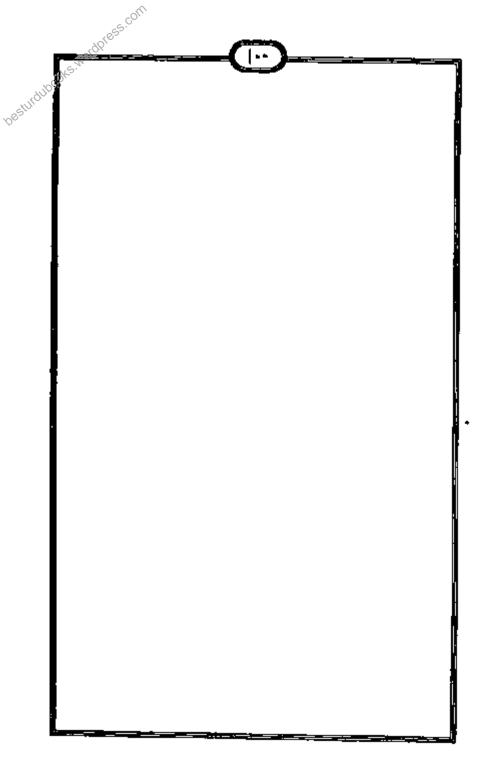

Es. Mordo ress. com حلال روزی کی برکات ١٨٠٠/١٨ لِانْسَامُ الْمَالِيَةِ الْمُعْلِمُ الْمِيْلِةِ الْمُعْلِمُ الْمِيْلِةِ الْمُعْلِمُ الْمِيْلِةِ

مقام خطاب : جامح مبجد بیت المکزم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی بیانات : جلد تمر: ۲

لِسْمِ اللّٰبِ الدُّظْنِ الدِّحْمِمُ

# حلال روزی کے انوار وبر کات

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًاکثیرا-

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم-بسم الله الرحمن الرحيم فولقد آتينا لقمن الحكمة ان اشكر للله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه، ومن كفر فان الله غنى حميد (سورة القان:١٢) صدق الله العظيم-

#### تمهيد

یہ سورۃ لقمان کی آیت ہے، اس آیت کی تغییر میں تحبان الہند حضرت مولانا احمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا ایک قول نقل فرمایا ہے کہ "میں نے چار ہزار پغیروں کی صحبت اور ان کی خدمت میں رہ کر جو کچھ ان سے شااور جو تعلیمات ان سے حاصل کیں، ان سب کا خلاصہ آٹھ باتیں ہیں:

ک پہلی بات یہ ہے کہ جب تم نماز میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ اس کے بارے میں تفصیل گذشتہ سے پوستہ جمعہ کو عرض کردی تھی۔

👚 دوسری بات یہ ب کہ جب تم دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے طلق کی حفاظت

کرو۔ اس تھیجت کے دو پہلو ہیں، آبک ہے کہ حرام غذا ہے اپنے آپ کو گھ بچاؤ۔ اس کے بارے بیں بھی تفصیل گذشتہ جعد کو عرض کردی تھی، جس میں بدعرض کیا تھا کہ حرام کھانے کی کیا نموست ہے اور اس میں کیا کیا تفصانات میں۔

#### حلال کھانے کے اثرات

اس نفیحت کا دو سرا پہلویہ ہے کہ طال کھانے جس کیا کیا فوا کہ اور اس جس کیا برکات ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان طال کھنے کا اجتمام کرے، چاہے وہ طال کھانا بہت معمولی کیوں نہ ہو، چنی رونی اور دال روثی تی کیوں نہ ہو، تو اس کا اثریہ ہوگا کہ کھانے والے کے ول جس نور اور دال روثی تی کیوں نہ ہو، تو اس کا اثریہ ہوگا کہ کھانے والے کے ول جس نور بیدا ہوگا، اور اس نور کے نتیج جس اس کے دل جس نیکی کے جذبات پیدا ہوں گ، پیدا ہوگا، اور اس نور کے نتیج جس اس کے دل جس نیکی کے جذبات پیدا ہوں گ، اچھے اچھے اچھے کام کرنے کو دل چاہے گ، نیک نوگوں کے پاس ہیلنے کو طبیعت چاہے گ، نیک نوگوں کے پاس ہیلنے کو طبیعت چاہے گ، نیک فران ہوگی، آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ یہ سب طال کھانے کے افرات ہیں۔

#### شاه جي عبدالله ڪاواقعه

دیوبند پس ایک شاہ بی عبداللہ ہے، دردیش اور اللہ دالے اور صاحب نبست
بزرگ ہے، انہوں نے اپنے گزارے کے لئے یہ معمول بنا رکھا تھا کہ روزانہ نجر کی
الماز پڑھ کر سیدھے جنگل جاتے، اور وہاں سے قدرتی گھاس کاٹ کر اس کی ایک
مختری بنا کر اور اپنے سر پر رکھ کر منڈی بی جاتے تاکہ اس کو چھ کر طال روزی
مامل کریں، چونکہ صاحب نبست بزرگ اور اللہ والے ہے، اس لئے جو لوگ
گھاس فریدنے والے ہوتے ہے وہ شاہ بی کے انتظار میں رہنے کہ کب شاہ بی
گھاس لائیس اور بم ان سے گھاس فریدلیں۔ شاہ بی ایک خاص مقدار کی گھاس

وہ شاہ جی کو آتا دیکھتے، فورا ان سے خرید نے کے لئے دوڑ لگاتے، اور شاہ جی کا اصول ہے ۔ یہ تھا کہ جو شخص سب سے پہلے اس گفری پر ہاتھ لگا دیتا وہ گفری اس کو دے دیتے ۔ اور اس سے چار آنے وصول کر لیتے، نہ چار آنے سے کم لیتے اور نہ زیادہ لیتے۔ چار آنے کا حسن انتظام

ان چار آنے کو خرج کرنے میں ان کا حن انظام یہ تھا کہ ایک آنہ غرباء اور فقراء اور ساکین پر صدقہ کردیے، ایک آنہ اپی ضرورت کے لئے رکھ لیت، ایک آنہ اپی مغرورت کے لئے رکھ لیت، ایک آنہ اپی مغرورت کے لئے رکھ لیت، ایک آنہ دارالعلوم دیوبند کے اکابرین اور بزرگوں کی دعوت کے لئے جمع کرلیتے۔ اس طرح اس چار آنے میں ان کے سارے کام ہوجاتے، ونیا کا گزر بسر بھی ہورہا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ بھی ہورہا ہے، صلہ رحی بھی ہورہی ہے کیونکہ میٹی پر خرج کرنے میں اس کے ساتھ ہدردی اور صلہ رحی ہو، اور علمہ کرام اور بزرگان دین کی ضدمت بھی ہورہی ہے، ان کی دعوت کے لئے بھی ہورہی ہے، ان کی دعوت سے لئے بھی ہورہی ہے، ان کی دعوت سے اس کے ساتھ محدول تھا۔

# ہم لوگوں کی بدانتظامی

میرے شخ و مرشد سیدی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه فرمایا

کرتے شخے: ہم لوگوں کا حال ہے ہے کہ ہم میں جو لوگ ملازم پیشہ ہیں ان کی ۲۵

تاریخ اور بھی ۲۰ تاریخ ہی کو تخواہ ختم ہوجاتی ہے، اور وہ تخواہ بھی گھر کے اخراجات
میں ختم ہوجاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس میں ہے وہ صدقہ و خیرات کررہے ہیں یا
اس کو نیک کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، نہ عزیزوں کی خدمت ہورہی ہے، نہ
رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہو رہی ہے، نہ فقیروں اور مسکیفوں کی خدمت
ہورہی ہے۔ اگر ان سے کسی نیک کام میں خرچ کرنے کے لئے کہا جائے تو کہتے ہیں
کہ ارے بھائی ا ہاری تخواہ تو کچھ ہے نہیں، ہارا خود کا گزارہ نہیں ہوتا، ہم کسی
دوسرے کی کیا خدمت کریں؟ آج تین ہزار والے کا بھی گزارہ نہیں ہورہا ہے، دس

ب سب كايد عال ب كد مينے كى أخرى ارتفول ميں قرض لے رہے ہيں اور جب بہلی تاریخ آتی ہے تو بحرخوب مرغ مسلم یک رہے ہیں۔

# آمدني كم اور خرج زياده

يدسب بدائظاى ك تاريح ين ك آمنى كم إور خريج بم في برهار كم بن. اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جتنی آمانی مو، اتا على خرج ركمو، بلكه اس آمانی من سے تموزی می بجت بھی کرتے رہو، محرامارے بہاں معاملہ الٹا ہے کہ آمانی کم ہے اور خرج برحار کھا ہے، ہر شخص یہ جاہتا ہے کہ میں معاشرے کا سب سے معزز آدی بن جاؤل اور اپنارئن سمن ايما ر كهنا جابتا ب كه كوئى اس كو ديكھے توب كھے كه يه كوئى لکھ تی اور کروڑ تی ہے، حال مکد وہ ہزار تی بھی جیس۔ اس کی بیٹمک اور ڈرا تک روم و کھو تو ایسا معلوم ہو تا ہے کہ کسی بڑے مالدار اور سیٹھ آدی کی بینحک ہے، ہر چیزاعلیٰ حتم کی اور باہر کی لگار کئی ہے، اور اگر اس کے سونے کا کمرہ اور ہیڈروم دیکھو تو معلوم ہوگا کہ وہاں ٹان کے کائرے مجھے ہوئے ہیں۔ یہ سب مغربی تہذیب کی لعنت اور اس کا اثر ہے، جس کے بیتیج میں جارے اندر ید نظمی اور وکھادا رچ لیس حمیا ے، یہ نیس سویجے کہ اعلای آھنی کتنی ہے اور اس کے مطابق ہمیں کیسی زندگی سرورني جائيے۔ اب آب ايسالقم بناليس كه جنتى آمنى الله تعالى في وى ب، اى ے اندر اپنا گزارہ کریں، اس مقصد کے لئے جس طرح کالباس پہننا نے۔، پہنیں، جس طرح كاكمانا مسر آئ، اس طرح كاكمانا كمائي، ليكن مين ي يل تاريخ اور آخری تاریخ کیسال ہونی چاہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہر آوی این میثیت کے مطابق زندگی گزارے کا اور اس کی وجہ ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یہ بريشاني توجم في خود بال ركمي ب كه آمني كم ب اور خرج زياده ب، بحرريشاني ك سواكيا حاصل موگا؟

سکون قناعت میں ہے

سکون اور اطمینان تو قناعت میں ہے، اور قناعت یمی ہے کہ جتنی آمدنی ہے، اس کے مطابق خرج رکھو، اس سے زیادہ مت بڑھاؤ، تو بس آرام سے مہینہ گزر جائے گا۔

بہرطال، حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ ان شاہ جی کا حسن انظام دیکھے کہ یومیہ
ان کی آبدنی صرف چار آنے ہے، گروہ چار آنے کے اندر صدقہ بھی دے رہے ہیں،
صلہ رحمی بھی کر رہے ہیں، علماء کرام کی خدمت بھی کر رہے ہیں، اور اپنا گزارہ بھی
کر رہے ہیں، یہ ہے دین اسلام کا بتایا ہوا طریقہ۔ اگر ایک آدی چار آنے کی آمدنی
میں صدقہ دے رہا ہے اور دو سرا شخص چار بزار کی آمدنی میں سے صدقہ نہیں وے
رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آمد اور خرچ میں وی نظم نہیں ہے،
برنظمی کے اندر مبتلا ہے یا بھر مغربی تہذیب کا پیروکار ہے، اس کے نتیج میں وہ
بریشان ہے۔

# خرچ کم کرنے کی فکر کریں

ہمارے حصرت والا یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اوگ آمدنی بڑھا ہے گی فکر تو کرتے ہیں جو غیر اختیاری ہے، اس لئے کہ ہر انسان کی روزی مقدر ہے اس سے زیادہ نہیں مل عتی، لیکن خرچ کو صحیح کرنے کی فکر نہیں کرتے، حلا کمہ خرچ کو صحیح کرنا اور خرچ گھٹانا اختیار میں ہے اور آمدنی بڑھانا اختیار میں نہیں، چونکہ فیر اختیاری کے چیچے بڑے ہوئے ہیں، اس لئے ہر آدمی پریٹان ہے۔

### اكابرين ديوبندكي دعوت

بہر حال، یہ حضرت شاہ جی عبداللہ اپنی آمدنی میں سے ایک آند جو علاء دیوبند کی دعوت کے لئے رکھتے، جب دو چار روپ جمع ہوجاتے تو اس وقت کے اکابرین دیوبند

pesturdu

undoress.com

میں سے حضرت موانا محر قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ معزت موانا رفیجی اللہ علیہ اور حضرت موانا محمہ اللہ علیہ اور حضرت موانا محمہ اللہ علیہ اور حضرت موانا محمہ الحقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان سب کی وعوت کرتے، مجمی تو اپنے بہال کھانا پکا کر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور آن سب کو بلا کر کھائے۔ اور آئی ایسا کرتے کہ وہ وارافعلوم میں جاکر وہ رقم ان ان سب کو بلا کر کھائے۔ اور آئی میں ایسا کرتے کہ وہ وارافعلوم میں جاکہ اور حضرات کو دید ہے، اور آن سے عرض کرتے کہ جمعے کھانا بھی اچھا پکانا نہیں آتا، اور پکائے کی فرصت بھی نہیں ہے، آپ حضرات اس رقم سے وہی بہتد کا کھانا بکا کر کھائیں، بس ہے میری طرف سے وعوت ہے۔

#### وعوت کھانے کا اہتمام

ان اکابر میں ''نہت موانا محمد لیقوب صاحب نافوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہرفن موتی اللہ علیہ ہرفن موتی تھے، اور بہت سے کام کر لیتے تھے،
یہ حانا پُونا بھی جائے تھے، سینا پرونا بھی جائے تھے، اور بہت سے کام کر لیتے تھے،
یہ بنا بھی است حضرت مولانا محمد لیقوب صاحب بہلے عسل کر کے کیڑے اب ایک نا بھانا بھی مصاحب بہلے عسل کر کے کیڑے اب ایک نا بھانا بھی مصاحب بہلے عسل کر کے کیڑے ابت بھی شمل کر کے کیڑے ابت بھی شمل کرتے، جو مصرت شاہ جی عبداللہ کی وعوت تناول فرماتے۔
اللہ تو باتی حضرات بھی شمل کرتے، بھر مصرت شاہ جی عبداللہ کی وعوت تناول فرماتے۔

#### اس دعوت کے اثرات

ے حضرات الاہر فرائے نتے کہ حضرت شاہ جی عبداللہ کی اس وعوت کا ادارے اوپر یہ اثر او تاکہ ایک ایک مہینے تک ادارا دل روشن ہوجاتا، اور اعارے دل میں آخرت کی تیاری کے جذبات ایمر آئے، اور راتوں کو ہم مصلے پر کھڑے ہوکر اللہ کی یاد میں کرارتے، اور ول فی کیفیت بدل جاتی، قلب متور ہوجاتا اور انلہ اللہ کرنے کو جی جابتا۔ کھانے سے بہنے یہ کیفیت نہ ہوتی، کھانے کے بعد یہ کیفیت تمایاں طور پر ہمیں محسوس ہوتی اور ایک ون کی وعوت کا ایک مہینے تک اثر رہتا۔

besturduk

dpiess.com

### پاکیزہ غذاکے اثرات

بات دراصل یہ ہے کہ غذا کے جم کے اندر جانے کے بعد پورے جم کو اس کے ذریعہ توانائی ملتی ہے، کانوں کو توانائی ملتی ہے، کانوں کو توانائی ملتی ہے، کانوں کو توانائی ملتی ہے، ہاتھ پاؤں کو توانائی ملتی ہے، دل گردوں کو توانائی حاصل ہوتی ہے، جب پورے جم کو توانائی ملتی ہے تو پورا جم کام کرتا ہے، آئھیں دیجھتی ہیں، کان ختے ہیں، ذبان بولتی ہے ۔ یہ جسمانی طاقت ہے، اس طرح سے اللہ تعالی نے ہمارے ہیں، ذبان بولتی ہے ۔ یہ جسمانی طاقت ہے، اس طرح سے اللہ تعالی نے ہمارے بہم میں جو قوت ایمانی اور قوت روحانی رکھی ہے، طال غذا سے اس کو بھی تقویت بہم میں جو قوت ایمانی اور قوت روحانی رکھی ہے، طال غذا سے اس کو بھی تقویت بہم میں جو قوت ایمانی اور قوت روحانی رکھی ہے، طال غذا سے اس کو بھی تقویت ایمانی کے جذبات دب جاتے ہیں اور نیکی کے جذبات ایمانی کام شروع کردیتے ہیں۔

# حلال غذاہے شجاعت اور بہادری پیدا ہوتی ہے

طال غذا كا ايك اثريه موتا ك انسان ك دل مين شجاعت اور بهادرى پيدا موتى ك دل مين شجاعت اور بهادرى پيدا موتى ك اندر بهت اور حوصله پيدا موتا ك جبك حرام غذا ك بزدلى پيدا موتى ك -

## شجاعت اور بہادری کا ایک عجیب قصّه

شجاعت اور بہاوری کا ایک عجیب قصہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، وہ یہ کہ افغانستان کے امیر عبدالرحمٰن خان جو وائی کابل تھے، ان کے دادا امیر دوست محمہ خان گزرے ہیں، ان کے زبانے کا یہ قصہ ہے کہ جب وہ افغانستان کے حاکم اور والی محتی، انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو اپنا ولی عہد بنایا، اس کے پچھ عرصہ کے بعد افغانستان پر دشمن نے حملہ کردیا، امیر دوست محمد خان نے دشمن سے لڑنے کے لئے اور ان کو فکلت دینے کے لئے ایک لشکر روانہ کیا، اور اس لشکر کا امیرا پ اس بیٹے کو بنایا، اور اس لشکر کا امیرا پ اس بیٹے کو بنایا، اور اس کو بحگا دو، اور

المرے ملک کے بیت صبے ہاس نے قبضہ کرلیا ہے وہ اس سے آزاد کراؤ۔ چانچہ اللہ شہزادہ دشمن کے مقاب کے لئے ردانہ ہوگیا اور دشمن ہر حملہ کر کے اس کو بھادیا، لیکن امیردوست بحد کو یہ اطلاع کی کہ شہزادے کو شکست ہوگئ ہے اور وہ وشمن سے ڈر کر بھاگنا ہوا دالیس آرہا ہے۔ اس اطلاع سے امیردوست محد کو بہت رہے ہوا اور فر من اور وہ اور کھر کے اندر جاکر یہ شہزادے کی والدہ کو سائی کہ شہزادہ بہت بزول اور گزور نگلا، اس کو شکست ہوگئ ہے، اب میدان جنگ سے شاک کر واپس آربا ہے عالی تکہ یہ اس کی بہادری اور دلیری کی شمرہ بہ شجاعت اور ولیری دکھانے کا وقت ہے تگریہ بزول نگلا، وہ سمری طرف میں نے دئی عہد بھی بنا دیا ہے، اب لوگ کہیں گ کہ تم نے کیے نالائق اور بزول کو ول عہد بنایا جو دشمن کی سرکونی نہیں کرسکن، اس لئے مجھے شدید غم اور افسوس ہورہا ہے۔

# ميرا بينا تنكست نهيس كهاسكنا

شہزادے کی والدہ نے جب یہ خبر تی تو فوراً کہا کہ یہ خبر غلط ہے، یہ ہوتی نہیں سکتا کہ شہزادہ شکست کھا جہ امیر نے کہا کہ میرے پاس می آئی ڈی کی اطلاع ہے، میرے پاس می آئی ڈی کی اطلاع ہے، میرے پاس می آئی ڈی کی اطلاع دیوار کی میرے پاس با قاعدہ بیٹی خبر آئی ہے کہ وہ شکست کھا چکا ہے، اور تم محر کی چار ویوار کی میں بیٹھ کر یہ کہہ رہی ہو کہ یہ خبر غلط ہے۔ جب چکھ دیر گزری تو شہزادہ کے والیس مینے نے پہلے دو سری خبریہ آئی کہ شہزادہ و شمن کو شکست دے کر اور التح یاب ہوکر واپس آرہا ہے۔ وہ باوشاہ جلدی سے محر کیا اور اس کی مال سے جاکر کہا کہ ابھی وو سری خبریہ آئی ہے کہ اس نے شلست نبیس کھائی اور پہلی خبر غلط تھی، بلکہ وہ و شکست و کہ اور اس کو بھاکر افتح یاب ہوکر واپس آرہا ہے، لیکن تم نے مشرک اندر بیٹھ کر اور اس کو بھاکر افتح یاب ہوکر واپس آرہا ہے، لیکن تم نے مشرک اندر بیٹھ کر اس نے شکست کی خبر غلط میں کیا دجہ تھی؟

besturdy o

udpress.com

### طهارت اور حلال غذا كااهتمام

شبزادے کی مال نے کہا کہ وہ بات بتانے کی تو نہیں، لیکن آپ اصرار کر رہے جی تو بنا دیتی مون، که بات دراصل یه ب که جس وقت یه شهزاده میرے پید میں تھا، ای وقت میں نے تہیہ کرلیا تھا کہ حرام تو حرام، میں کوئی مشتبہ لقمہ بھی اپنے طل سے نیچے نہیں اتاروں گی، کہیں ایبانہ ہو کہ اس حرام اور مشتبہ لقمہ کے اثر ے یہ شہزادہ بزدل پیدا ہوجائے، اس لئے کہ مجھے معلوم تفاکہ حرام غذا سے انسان کا ول كمزور اور بزول موجاتا ب، اور طال غذا عدل وليراور طاقتور موجاتا ب، اور میں آخر تک ای پر کاربند رہی اور اس کا اہتمام کیا۔ جب یہ پیدا ہو گیا تو اس کے بعد بھی میں نے دوباتوں کا اجتمام کیا، ایک یہ کہ میں نے بھی ناپاکی کی حالت میں اس كو دوده نهيس بلايا، بلكه جب بهى دوده بلايا تو باوضو موكر بلايا، اور سورة يسين شریف پڑھتے ہوئے دورہ پایا، اور اس کے دورہ پینے کے زمانے میں بھی میں نے اف حلق کو حرام اور مشتبه غذا سے بچایا، تاکه کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حرام غذا میرے بیٹ میں جائے اور اس غذا سے دورہ ہے، اور وہ دورہ اس سے کے بید میں جائے، اور جس سے اس کی اندرونی صلاحیتیں اور طاقتیں خراب ہوجائیں اور اس کا ول كمزور موجائ- چونك ميس في اس بات كا اجتمام كيا تحا، اس كئ جي اس كا يورا يقين تفاكه يه شيزاده بزول نيس موسكنا، اور جب يه وعمن ع الرق ك لئ كيا ب تو یقیناً یہ فتح یاب ہوکر آئے گا، اس لئے میں نے یہ کہد دیا تھا کہ یہ خریقیناً غلط

# تمام مائيس بيه طريقيه اينائيس

یہ دراصل دین پر یقین تھا کہ دین میں جب بتایا گیا ہے کہ طال غذا سے بہادری پیدا ہوتی ہے اور شجاعت پیدا ہوتی ہے تو یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ طال غذا کے باوجود اگر کسی کے اندر شجاعت نہیں ہے تو پھر سمجھے لیجئے کہ اس کو طال غذا کا دھوکہ ہوا ہے، کیونکہ حرام غذا کے اندر بزدلی پیدا ہونا یقینی ہے، اور طال غذا کے

اندر مبادری بیدا ہونا بینی ہے۔ اس خاتون نے بادشاہ کی بیوی ہونے کے بادبود آگ بارسائی کا جُوت دیا اور کیسی طال اور طبیب نذاکا اجتمام کیا۔ تاریخ اسلام میں الی عور توں کی بیشمار مثالیں ہیں جنہوں نے ایسے سیوت پیدا کئے، وجہ اس کی بیہ حتی کہ خود انہوں نے طال کا اجتمام کیا اور طال پر کاربند رہیں، اس کے تیتیج میں ایسی اولاد بیدا ہوئی۔ آج بھی اگر ہم اور ہماری خواتین مل کرید اجتمام کرلیں کہ تھوڑا کھالیں گی حرطال کھائیں گی تو واقعی امارے ولون کی حالت برل جائے۔

### المام احمر بن حلبل" كا أيك واقعه

معنرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت امام شائعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ بہت عرصہ ہوا آپ تشریف نہیں لائے، آپ سے ملاقات کو جی چاہتا ہے۔ حضرت الم شانعی رحمة الله عليه استاذ جي اور حضرت امام احمد بن عنيل رحمة الله عليه ال ك شاكرو بي، معترت المام شافعي رحمة الله عليه كا قيام معريس تعاريس کے وہاں شواقع زیادہ ہیں۔ بواب میں حضرت امام احمد بن محلبل رحمة الله علیہ نے فوراً ابنا برو كرام كليه كر بيجيج دياكه مين فلال دن فلال تاريخ كو آپ كي خدمت مين مصرحاضر ،وربا ،ول- حضرت امام شافعی رحمة الله عليد في اين محروالول كو، اين علنے چلنے والول کو اور ووست احباب اور ووسرے علماء کو ان کے آنے کی اطلاع دی، پیران کی دعوت اور ان کے استقبال کا خصوصی اہتمام کیا، اور لوگوں سے بتایا كدوه أكريد ميرب شأكرويس محروه بهى ايك بزے الم بين، الله تعالى ف ال كوبرا مرتب عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ جس وان ان کو چنچنا تھا، اس ون امام شافعی رحمہ اللہ علیہ اینے شاکردوں اور دو سرے علماء کو لے کر ان کے استعبال کے لئے شہرے باہر تشريف لے محص، اس وقت معمر كے جو بادشاہ منے وہ بهى حضرت امام شافعي رحمة الله عليه ك معقد عقو، وو بهي المم صاحب ك ساته استقبل ك لل عض آسة، اور بحر بادشاہ کے ساتھ اس کے ارکان دولت بھی، وزراء اور امراء بھی آگئے، وقت مقررہ

پر حصرت امام احمد بن حنبل رحمة الله عليه پننج گئے، حضرت امام شافعی رحمة الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه نے ان كا بڑا شاندار استقبال كيا، اور پھرعزت واحترام كے ساتھ ان كو لے كر گھر پہنچ گئے، اور ان كے لئے بہترين كھانے كا انظام كيا۔

### خلاف معمول زياده كھانا كھانا

اس زبانے میں عام طور پر اولیاء اللہ اور بزرگوں کی شان یہ بھی کہ وہ کھانا بہت کم کھایا کرتے تھے۔ جب حضرت امام احمد بین طبل رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھانے بیٹے تو دیر تک اس طرح کھانا کھاتے رہ بعیرے کی روز کے بھوکے ہیں، باتی لوگ کھانا کھا کہ اگھ گئے گروہ کھانے رہ، لوگ بیت متجب ہوئے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان کی تعریف کی تھی کہ یہ بڑے اللہ والے اور بزرگ انسان ہیں، گریہ تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا رہ بیں۔ لوگ کی بیٹ بھر کر کھانا کھا رہ بین کھی کہ یہ بڑے اللہ والے اور بزرگ انسان ہیں، گریہ تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا رہ بیں۔ لوگوں میں اور گھروالوں میں ان کے بارے میں چہ میگوئیاں ہونے لگیں لیکن کوئی بچھ بولا نہیں۔

## عام لوگ تہجد گزار ہوتے تھے

پھر جس کرے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لئے رات۔
وقت آرام کرنے کا انظام کیا گیا تھا، اس کمرے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
کی بچیوں نے ایک مصلی بچھا دیا، مسواک رکھ دی، استنجاء کے لئے ڈھیلے اور پانی رکھ دیا اور وضو کے لئے لوٹا بھر کر پانی رکھ دیا تاکہ جب وہ رات کو تہجد کے لئے انھیں و انہیں کی حتم کی کوئی پریٹانی نہ ہو۔ اور اس زمانے میں رات کو تہجد کے لئے انھنا ایک عام معمول تھا۔

الله تعالى بچائے كه آج جارے زمانے ميں يه افسوسناك ماحول ہوگيا ہے كه مبح آثھ بج اور نو بج السنا جارا معمول بن چكا ہے۔ اس زمانے ميں تو عام لوگ بھى

pestu

besturdu!

idpless.com

تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور قائم الکیل ہوا کرتے تھے، اور جو علاء اور صلحاء تھے وہ تو رات کے وقت عبادت کیا ہی کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

## ولول مين شبه پيدا هونا

بہرحال، حضرت اہام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو اس کمرے میں آرام کیا اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے، بیسے بی وہ نماز کے لئے نگلے تو حضرت اہام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیاں اس کمرے میں گئیں تو وہاں دیکھا کہ پانی کا لوٹا ویسے کا ویبا پانی ہے بھرا ہوا ہے، نہ مسواک استعمال ہوئی، نہ فرصلے استعمال ہوئے، اور نہ بی وضو کے لئے پانی استعمال ہوا، سب پچھے جیسا تھا، ویبا بی رکھا ہوا ہے۔ اب ان کے دل میں یہ شبہ ہوا کہ شاید رات کو چونکہ کھانا زیادہ کھالیا تھا، اس کے تبجد کے لئے آنکھ بی نہیں کھلی جب فجر کی نماز پڑھ کر حضرت اہام احمد بن صنبل رحمۃ اللہ علیہ والیس تشریف لائے تو گھروالوں نے حضرت اہام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ تو بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے بزرگ یہن گر رات کو انہوں نے کھانا بھی خوب کھایا، اور رات کو ہم نے ان کے وضوء اور استخاء کے لئے پانی اور فرصلے رکھے تھے، وہ بھی استعمال نہیں ہوئے، معلوم ہوا اور استخاء کے لئے پانی اور فرصلے رکھے تھے، وہ بھی استعمال نہیں ہوئے، معلوم ہوا کہ رات کو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔

اب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تشویش ہوئی، لہذا انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور تنہائی میں لے جاکر ان سے پوچھا کہ اس طرح کی باتیں سننے میں آرہی ہیں کہ آپ نے کھانا بھی غیر معمولی طور پر پچھ زیادہ کھایا اور جس کرے میں آپ کے لئے سونے کا انتظام کیا گیا تھا، اس کرے میں آخری شب میں استعال میں نہیں آخری شب میں استعال میں نہیں آئری شب میں استعال میں نہیں تھے، کیا بہاں سے جانے کے بعد آپ آئیں، کیا بہاں سے جانے کے بعد آپ کے مزاج میں پچھ تبدیلی آئی ہے؟

### حلال کھانے کے انوار وبر کات

حطرت المام احمد بن طنبل رحمة الله عليه في فرمايا كد حضرت! ميرب بارب مين جو باتیں ہورہی ہیں وہ درست نہیں ہیں بلکہ بات پچھ اور ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں جس وقت کھانا کھانے کے لئے آپ کے دسترخوان پر پہنچا اور جس وقت میں نے اس کمرے میں قدم رکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ اس کھانے کے طال اور طیب ہونے کی وجہ سے وہ کمرہ نورے چکا چوند ہو رہاہے، اور یہ دیکھا کہ آسمان سے لے کر اس وسترخوان تک انوار کی بارش ہورہی ہے، جب میں نے یہ صورت حال د میسی تو میں نے سوچا کہ شامہ اس سے زیادہ حلال اور طیب کھانا مجھے زندگی میں نہیں ملے گا، لہذا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اس کو کھایا جاسکے، کھالیا جائے، اس لئے کہ اس کھانے کا ذرہ ذرہ ایمان کو اور دل کو روشن کرنے والا ہے، اس لئے مجھ سے جتنا زیادہ سے زیادہ کھانا کھایا جاسکا کھالیا، اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کتنا کھارہا ہے، اور کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، جہاں تک جھے میں کھانے کی سکت تھی من کھاتا گیا۔ اور پھر طال کھانے سے بدہضی بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ سریع البضم ہوتا ہے اور اندر جاکر جزو بدن بن جاتا ہے اور روح کو منور کرنے کا ذراید بن جاتا إلى الحمد لله من في اس كا الر محسوس كيا، كهانا كهاف ك بعد ند تو مجه بد بضى ہوئی اور نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی۔

# عشاءكے وضوءے فجر كى نماز

مجر کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نمازے فارغ ہو کر جب میں اس کرے میں پہنیا جہاں آپ نے میرے لئے آرام کا انتظام کیا تھا، وہاں جاکر تو میری حالت ہی بدلی ہوئی تھی، اور سونے کو اور آرام کرنے کو طبیعت ہی نہیں چاہ رہی تھی، اگرچہ میں لمباسفر کر کے آیا تھا، تگر اس کھانے میں اتنی غذائیت اور توانائی تھی کہ میری تکان بھی ختم ہو گئی اور سستی بھی جاتی رہی۔

iless.com

اورجب میں سونے کے لئے لیٹا تو مجھے نینڈ نہ آئی، لہذا میں لیٹارہا اور لیٹے الیٹے قرآن وحدیث میں غور کرتا رہا، حتی کہ پوری رات غور و فکر کرتے ہوئے گزاردی، اور اس رات میں میں نے قرآن وحدیث ہے ایک سو مسائل متنبط کرلئے، اور وہ مسائل ایسے تھے جو اس سے پہلے بھی میرے ذہن میں آئے بھی نہیں تھے اور نہ ان کی طرف مجھی خیال گیا تھا، لیکن جب آج کی رات میں نے غور کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ قرآن وحدیث کے علوم اور اسرار میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں، تمام مسائل کی تفصیل اور جوابات میرے ذہن میں آتے چلے گئے اور صبح تک میں مبائل کا اشنباط کر تارہا، ای حالت میں صبح ہوگئی۔ یہ سب آپ کے کھانے کا اثر تھا جو رات بحرین نے محسوس کیا، اس لئے تبجد کے وقت نہ تو لوٹا استعال کرنے کی ضرورت پیش آئی اور نه مسواک کی ضرورت پیش آئی، اور وہی عشاء کا وضو میرے الله فخريس كام آيا- يه تفيل س كر حضرت امام شافعي رحمة الله عليه في مجراف گر والوں کو حقیقت حال بنائی، اور جو لوگ ان کے بارے میں غلط حتم کی باتیں كررب تے ان ے كباك تم ف ان كى شان من كتافي كى ب، البذا ان سے معافى مانگو، ان کا تو حال پیہ ہے۔

# جرام اور مشتبہ غذا ہے بیخے کی کو شش کریں

بہرطال، واقعی ہمارے اندر جو دین کا جذبہ نہیں ہے اور دین کی طرف میلان نہیں ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ دین برحق ہے اور آخرت برحق ہے اور ہمیں آتا، اس کی وجہ یہ آخرت کی طرف متوجہ ہونا چاہئے، پھر بھی دل اس طرف نہیں آتا، اس کی وجہ یہ کہ ہماری غذا میں مشتبہ غذا کو بڑا دخل ہے۔ اس لئے ہم حرام اور مشتبہ غذا ہے بچنے کی کو شش کریں، خود بھی بچیں اور اپنے گھروالوں کو اور اپنے بچوں کو بھی حرام اور مشتبہ غذا نہ جانے پائے، اور مشتبہ غذا ہے بچائیں کہ کسی کے بیٹ میں حرام اور مشتبہ غذا نہ جانے پائے، ورنہ اس کے وبال سے نہ بچ سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال اور طیب روزی عطافرمائے اور حرام غذا ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔

عطافرمائے اور حرام غذا ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔

و آخرد عوانا ان الحمد لیا کہ دب العالمدن



besturdly oks, words ess, com

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم مکشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز معرتا مغرب

املامی بیانات : جلد نبر؛ ۲

besturdy

# آنكھ اور زبان كى حفاظت

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذبالله من به ونتوکل علیه، ونعوذبالله من به الله الاالله الله فلاهادی له، ونشهدان لااله الاالله وحده لاشریک له، ونشهدان اله الاالله الاالله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًا کشیرا،

#### امابعدا

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم-بسم الله الرحمن الرحيم أولقد آتينا لقمن الحكمة ان اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غنى حميد، صدق الله العظيم (بورة الآن ان الله عنى حميد،

### تمهيد

یہ سورہ لقمان کی آیت ہے، اس سورہ میں اللہ تعالی نے اپ نیک اور مقبول بندے حضرت لقمان علیہ السلام کی تھیجتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس آیت کی تغییر میں سجان الہند حضرت لقمان علیہ السلام کا ایک قول نقل کیا ہے، وہ قول یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک قول نقل کیا ہے، وہ قول یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے چار ہزار ریفیبروں کی خدمت اور صحبت میں رہ کر جو کچھ ان سے سنا اور ان کی جو تعلیمات عاصل کیں، ان کا خلاصہ یہ آٹھ تھیجتیں ہیں:

# <u>پہلی نصیحت</u>

میل تعیف یہ ہے کہ جب تم نماز میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ وو ممری تصبیحت

دو سرک تعبیحت یہ ہے کہ جب تم وستر خوان پر جیٹو تو اپنے حلق کی حفاظت روید

ان دونوں تعیمتوں کے بارے میں وکھلے جمنوں میں کافی تنسیل سے عرض کیا جائے اللہ تعلق ہمیں ان پر عمل کرنے کی توثیق عطا فرمائے ہمیں۔

# تبيري نفيحت \_ آنکه کی حفاظت

حضرت نقمان علیہ السلام نے جبری تھیجت یہ فرائی کہ جب تم کسی کے گھریں جا تو اپنی نظری حفاظت کرو ہیلے ذوائے جس شرقی پروے کا رواج تھا اور اس کا اہتمام ہو تا تھا اس لئے باہر تو ب پردگی کا کوئی امکان نہیں تھا، البتہ کسی کے گھریں جا کر تی اس گھری البتہ کسی کے گھریں جا کر تی اس گھری خواتین اور وہاں کی نامحرم خور تول پر نظر پڑجانے کا امکان تھا۔ اس لئے اس کی منظر جس یہ تھیجت فرائی کہ جب تم کسی کے گھر جا تو اپنی نظر کی حفاظت کرد، مثلاً کمیں کواڑیں کوئی سوراخ ہو، یا کہیں کوئی جنگلہ کھلا ہوا ہو، یا کہیں پردہ بٹا ہوا ہو، اور وہاں سے تمہیں صاحب فائد کے گھروالے نظر آئے ہوں تو تم کورہ بٹا ہوا ہو، اور وہاں سے تمہیں صاحب فائد کے گھروالے نظر آئے ہوں تو تم کمر جی ہم کے ہیں، اس کا زیادہ حق ہے کہ ہم اس کے گھروالوں سے اپنی نظر کی حفاظت کریں، ورز صاحب فائد کی یہ خیائت ہوگ۔ وو سری طرف آئی ناظر کی عورت پر جان بوجھ کر نظر ڈالنا گناہ کی بات ہے۔ بہرطال، اصل تھجت آئی نظر کی خواظت کرنے کی فرائی ہے کہ جب کسی کے گھرجاؤ تو زیادہ اجتمام سے اپنی نظر کی حفاظت کرنے کی فرائی ہے کہ جب کسی کے گھرجاؤ تو زیادہ اجتمام سے اپنی نظر کی حفاظت کرنے کی فرائی ہے کہ جب کسی کے گھرجاؤ تو زیادہ اجتمام سے اپنی نظر کی حفاظت کرنے کی فرائی ہے کہ جب کسی کے گھرجاؤ تو زیادہ اجتمام سے اپنی نظر کی حفاظت کرنے کی فرائی ہے کہ جب کسی کے گھرجاؤ تو زیادہ اجتمام سے اپنی نظر کی حفاظت کرنے کی فرائی ہے کہ جب کسی کے گھرجاؤ تو زیادہ اجتمام سے اپنی نظر کی حفاظت کرنے کی فرائی ہورت پر نظرت پر دورہ کسی ایسا موقع آجات

Destu Jubooks. Mondoress con

ليكن يه علم صرف محرك اندر تك محدود نبيل ب، بلكه اصل علم يه ب كه ا پے قصد و اختیار سے نہ تو نامحرم عورتیں نامحرم مردوں کو دیکھیں، نہ ہی نامحرم مرد نامحرم عورتوں کو دیکھیں۔ جہال اللہ پاک نے پردہ کا تھم دیا ہے، وہال دو سری طرف نظریں نیجی رکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ حکم مردول کو بھی دیا ہے اور عورتوں کو بھی دیا ہے۔ چنانچہ مردول کو تھم دیتے ہوئے فرمایا:

> ﴿قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم (اورة نور)

> "لعنی آپ مؤمن مردول سے فرما دیجے کہ وہ این نگابول کو نیچی رکھیں، اور اپی شرمگاہوں کی حفاظت کریں"۔

> > مسلمان خواتین کو تھم دیتے ہوئے فرمایا:

﴿قُلُ لَلْمُؤْمِنَّتُ يَعْضَضَنَ مِنَ ابْصَارِهِنَ ويحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن ( اور 6 نور) "لعنی آپ مؤمن خواتمن سے فرماد یجئے کہ وہ این نگاہوں کو نیجی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاطت کریں، اور اپنی آرائش و زیبائش کو ظاہر نہ ہونے دیں "۔

یعنی با قاعدہ مکمل بردے کے ساتھ رہیں تاکہ ان کی آرائش اور زیبائش نامحرم مردوں پر ظاہرنہ ہونے پائے۔

نظریں نیجی رکھنے کا گھر کے اندر بھی حکم ہے اور گھرکے باہر بھی حکم ہے۔

شہوت کے گناہوں کا آغاز نظرہے ہو تاہے

الرے موجودہ دور میں گھر کے اندر بھی بے پردگی ہے اور گھر کے باہر بھی بے

پردگ ہے، ہر جگہ گناہ تی گناہ کے مناظر نظر آتے ہیں، اس لئے آج اور زیادہ آلگ اللہ اللہ کا اس عم پر عمل ہیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات یاو رکھے کہ انسان جن وجوہات کی وجہ سے گناہوں کے اندر جبانا ہو تا ہے، وہ بنیاوی طور پر تمین ہیں:
ان ہیں سے ایک بڑی وجہ شہوت ہے، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی محکمت اور مصلحت سے شہوت رکھی ہے، اور وہ اپنی جگہ بہت بڑی لعمت ہے، لیکن اس کا اور مصلحت سے شہوت رکھی ہے، اور بڑے بڑے گناہوں کا ذریعہ ہے۔ یہ شہوت مو سب جا استعمال گناہ اور ناجائز ہے اور بڑے بڑے گناہوں کا ذریعہ ہے۔ یہ شہوت مو میں ہمی ہے، اس لئے خواتین کو پردے کا اور نظرین نبی میں ہمی ہے، اور مردول کو بھی اپنی نظرین بچانے کا تھم ہے۔ اس نظر کے رکھنے کی بیانے بیل ہمی بڑی حکم ہے۔ اس نظر کے نظر سے بوت ہوت کے گناہ ہیں، ان کا آغاز نظر سے ہوتان اپنا کام شروع کرویتا ہے اور دونوں کے دلوں میں گناہوں کے بنی بیس سے شیطان اپنا کام شروع کرویتا ہے اور دونوں کے دلوں میں گناہوں کے جزیات ابھار کر ویک ایک کرکے گناہ کرنا جاتا ہے، اس طرح بعض او قات ایک جو دوسرے کو آخری گناہ کی ہوتا ہے۔

### كنابون ن يخيخ كاليك ذريعيم

جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پر قربان جائے کہ آپ صلی الله علیه وسلم بہلے بی قدم پر بند لگادیا اور جہاں ہے گناد کی ابتداء ہوتی ہے دہیں پر ردک لگادی اور نظر بچانے کا عظم دے دیا۔ لبندا اگر تم نظر کو بچالو کے تو آگے کے تمام گناہوں ہندا ہو تا جائے گا۔ چنانچہ پہنے وہ تامحرم سے یا تیں کرے گا ہجراس کے قریب جائے گا اور بے تکفی ہوگی، بات چیت ہوگی، اور آخر کار بدکاری میں جالا ہوجائے گا، جس کا آغاز بدنگائی سے ہوا تھا۔ لبندا جس نے اپنی نظر کو بچالیا، اس نے باتی گناہوں سے ہمی اپنے آپ کو بچالیا، اور جو بدنگائی سے نہ بچا وہ باتی گناہوں میں ہمی جندا ہو تا چلا جائے گا۔

ظر کااثر دل پر

besturd gooks, worth ress, com اس لئے ہر عمر کے لوگوں کو اس گناہ ہے بیخے کی کوشش کرنی چاہئے۔ چاہے وہ مرد مو يا عورت مو، چام وه جوان مو يا بورها مو، اور چام وه بزرگ مو يا ولي مو، سب کو اس گناہ سے بچنا چاہے۔ عمر میں ہمارے ایک بزرگ حفرت علیم محد ابراہیم صاحب رزی رحمہ اللہ علیہ گزرے ہیں، انہوں نے بدنگائی کے سلسلے میں ایک بہت پیارا رہامی کہا ہے، جس میں جھی کچھ فرمادیا ہے ۔

> نظر بر قدم ہو، قدم بر زیس ہوں صورت تو ہے اختیاری نہ روکا نظر کو جو بے باکیوں سے تو لت جائے گی دل کی پونجی ہی ساری

اس لئے کہ بدنگائ کا سب سے پہلا اثر دل پر ہوتا ہے، اگر اس نے دل سے اس نقش کو نه نکالا تو پحروه اندر ہی اندر اپنی جگه بنالیتا ہے اور دل پر نقش ہوجاتا ہ، اور نقش ہوجانے کے بعد گناہوں کا اور ناجائز خواہش اور ناجائز شہوت کا پیج ول میں ول میا اب اگر اس نے توبہ کے ذریعہ اس جے کو دل سے نہ نکالا تو پھرنہ جانے وہ کتنے بے شار گناہوں میں مبلا ہونے کا سبب بن جائے گا اور کتنے گناہ اس سے سرزد ہوجائیں گے۔

# بد نگاہی سے بچنے کاعلاج

بہرحال، بد نگابی کا پہلا علاج جو ہرانسان کے اختیار میں ہے، یہ ہے کہ این نگاہ کو نچی رکھے، پھر آہت آہت جب وہ نظر نیجی رکھنے کا عادی بن جائے گا، تو پھروہ جنسی تقاضول اور شہوت کے نتیج میں جتنے گناہ ہوتے ہیں، انشاء اللہ تعالی ان سے بھی محفوظ ہوجائے گا۔ اور اگر نگاہ کی حفاظت نہ کی تو اس بد نظری کا پہلا اثر دل پر ہوگا، جس کے نتیج میں اس کے دل سے آخرت کی فکر ختم ہوجائے گی۔ جس طرح چراغ

محل کرنے سے اند حیرا ہوجاتا ہے، اسی طرح اس کے دل میں اس گناہ کی ظلمت پیل ہوجائے گی یا بیسے گناہوں سے بچنے والے انسان کے دل میں آخرت کی تیاری اور اس کے فکر کی ایک شمع روشن ہوتی ہے، بس کی وجہ ہے انسان اللہ تعالی کو یاد کرتا ب، قرآن کی تلادت کر تا ہے، آ نرت کی فکر کرتا ہے، گناہوں سے بیخے کی فکر کرتا ب اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے دل میں اچھے اچھے کاموں کے جذبات یدا ہوتے ہیں۔ لیکن جب انسان اپنے قصد اور اختیار سے بدنگای کے کمالہ کو کرنا شروع کردیتا ہے اور توبہ بھی نہیں کر تا تو سب سے پہلے ول کا وہ متورج اغ مکل ہوجاتا ہے، اور اس کے گل ہوتے ہی شہوت بھڑکنے لگتی ہے، جاہے اس کو اس کا احساس ہویانہ ہو، اور اس کے دل کے سامنے اٹلل بد کا اندمیرای اندمیرا ہوتا ہے، اور اس کو تمام واستے بدکاری کی طرف لیجائے لکتے ہیں۔ اب برے برے جذیات اور بُرى بُرى خوابشات اور بُرے بُرے نقاضے انسان كے ول من بيدا ہوت رہتے الله اس كا نتيج يه او تا ب كه وه آست أست يرب برب كنابول ك اندر مبلا بوجاتا ب، طالك بعض مرتب ظاهري اعتبار سے وہ بڑا نيك اور صالح معلوم موتا ہے۔ لیکن مخفی طور پر وہ ال گناموں میں مبتلا رہنا ہے۔

# ٹی وی دیکھنا بد نگاہی کا ذریعہ ہے

چنانچہ متعدد لوگ ہیں جو ج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، موزے بھی دیکھتے ہیں اور یہ نظری کے سوا اور کیا ہے۔ اس طلاحکہ نی وی بر قامیں وغیرہ دیکھتے ہیں ہو نگائی اور یہ نظری کے سوا اور کیا ہے۔ اس فرا وی بھی جنسی اور دیگر پردگرام وغیرہ آتے ہیں وہ اکثر نامحرم مردول اور نامحرم مودول اور نامحرم مودول اور نامحرم مودول اور نامحرم مودول پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان کو شہوت سے دیکھنا بلاشیہ گناہ ہے۔ آج اس فی دی سے اور آج انسان فی اس فی دی کے درجہ بدنگائی کا گناہ کتے وسیع پیانے پر ہورہا ہے۔ اور آج انسان فی وی ویکھ کر اپنی جنسی خواہش کو تسکین دیتا ہے۔ اس کے نتیجے ہیں پورے معاشرے

hesturd

Ordpress.com

میں بگاڑ پیدا ہورہا ہے، کس قدر ہے راہ روی، ہے حیاتی اور ہے غیرتی ، عیاشی،

بر معاشی، فحاشی، تیز رفتاری ہے جمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے، اور جن گھروں

میں ٹی وی دیکھنے کا عام مصغلہ ہے، وہاں پر عمواً دین صرف نام کی حد تک رہ گیاہے،

نہ ان میں اطلاق ہیں نہ کوئی اچھا کردار ہے، نہ کوئی حیا اور شرم باتی ہے، اور اسلام

کی کوئی چیز بظاہر وہاں موجود نہیں ہے سوائے نام کے کہ نام مسلمانوں جیسا ہے،

د میں کا بولنا چالنا، افسنا بیشمنا اور لباس و پوشاک، وضع قطع سب غیر اسلام ہے،

کیونکہ رات دن ٹی وی سے بی سبق مل رہا ہے اور زبروست بد نگائی ہورہی ہے،

جس کی وجہ سے معاشرتی خرابیاں تیزی سے بھیلتی جارتی ہیں اور شرم و حیاء کا جنازہ

حس کی وجہ سے معاشرتی خرابیاں تیزی سے تھیلتی جارتی ہیں اور شرم و حیاء کا جنازہ

# ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں

اس کا نقاضہ یہ ہے کہ ہم پہلی فرصت میں ٹی وی دیکھنے سے بچیں اور اپنے گھر
میں اور اپنے خاندان اور برادری میں سب مل کر خواتین میں شرعی پردے کا اہتمام
کرائیں۔ تب جاکر ہم اس گناہ سے نیج سکیں گ، ورنہ کم از کم ہر شخص اپنے اوپر تو
اختیار رکھتا ہے کہ وہ اپنی نظر کو بچائے، اپنے دل کو بچائے، اپنے کان کو بچائے، لہذا
ان سب گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہئے۔ بہرحال، حضرت لقمان علیہ السلام کی
تیمری نفیحت یہ ہے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نظر کی حفاظت کرد۔ گھر کے
اندر بھی حفاظت کرد اور گھرکے باہر بھی حفاظت کرد۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت
لقمان علیہ السلام کی اس نفیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

# چو تھی نصیحت نبان کی حفاظت

حضرت لقمان علیه السلام نے چوتھی تھیجت یہ فرمائی کہ جب لوگوں کے اندر بیٹے و تو ان کی جہت بڑی نعمت ہے اگر انسان بیٹے و تو ان کی حفاظت کرو۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر انسان اس کو صبح استعمال کرے تو ذرای دیر میں کروڑوں نیکیاں کما ڈالے۔ ایک کلمہ ہے:

لا اله الا الله وحده لا شريك له احدا صمدا لم يلدولم يولدولم يكن له كفوااحد \$

اگر کوئی اس کلمہ کو ایک دفعہ پڑھ لے تو ازروئے حدیث اس کے نامہ اعمال میں بیں الکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اگر پانچ مرت نہ ہے تو ایک کروڑ نیکیاں ہوگئیں۔ اگر دس دفعہ کے تو دو کروڑ نیکیاں سر میں اگر روزانہ ہر نماز کے آگے یا پیچھے بیں مرتبہ پڑھ لے تو روزانہ پانچ کروڑ نیکیاں حاصل ہوجائیں گ، اب دیکھے کہ ذرای دریمی کفتی نیکیاں حاصل ہوجائیں گا، اب دیکھے کہ ذرای دریمی کفتی نیکیاں حاصل ہو تیکیاں حاصل ہو تیکیاں حاصل ہو تیکیاں حاصل ہو تیکیاں حاصل ہو تاہے کہ درای دریمی کوئی نیکیاں حاصل ہو تیکیاں کا کام ہے۔

# مخضر كلمات اورثوا بازياده

ایک اور کلمہ ہے: ﴿لااللهِ اللَّهُ اللَّهِ اکبور﴾

besturd!

Wordpress.com

wordpress.com

pesturd)

ہوجائے گا۔ لیکن اخلاص سے پڑھنے کی بات ہے۔ جتنا اخلاص سے پڑھیں گے اتا ہی وزن زیادہ ہوجائے گا۔

# زبان کے بعض گناہ

بہرطال، یہ زبان بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں مفت دے رکھی ہے۔ لہذا اس زبان کی قدر بھی ہے کہ اس کو اللہ تعالی کی یاد میں، اللہ تعالی کی اطاعت میں، اللہ تعالی کے ذکر میں اور اللہ تعالی ہے دعا ماتھتے میں لگایا جائے، اور گناہوں ہے اس زبان کو بچایا جائے۔ زبان کے میں گناہ ہیں جن کو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے "احیاء العلوم" میں تفصیل ہے بیان فرمایا ہے۔ اور ان کا خلاصہ " تبل میں بھی لکھا گیا ہے۔ ان میں سے بہت سے گناہوں کو ہم بھی خلاصہ " تبل میں کہ بہت سے گناہوں کو ہم بھی جائے ہیں۔ مثلاً گانا گانا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، فضول باتیں کرنا، جھوٹی شہادت دیا، وطوکہ دینا، الزام نگانا وغیرہ، یہ موثے موثے گناہ ہیں جن سے زبان کو بچانا ضروری ہے۔

# مجلس میں زبان کی حفاظت کر ہیں

اور جب آدی دو سرے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس وقت عام طور پر وہ اپی 
زبان کو بے لگام کرویتا ہے۔ ہماری عام عادت یہ ہے کہ اکیلے بیٹھیں گے تو خاموش 
بیٹھیں گے، لیکن جہال ہمارے پاس کوئی ملنے والا آیا، یا ہم کسی کے پاس جاکر بیٹھے، 
اس وقت ہم نے اپنی زبان کو بے مہار کردیا۔ اب زبان سے کیا نگل رہا ہے، فیبت 
نگل رہی ہے، جھوٹ نگل رہا ہے، چفلی ہورہی ہے، ہمیں اس کا پچھ احساس نہیں، 
نہ جانے کتے گناہ ہم اس زبان سے کرتے رہتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 
جب ہم مجلس سے اٹھتے ہیں تو کتنے ہی گناہ ہمارے اعمال نامے میں ورج ہو چکے 
جب ہم مجلس سے اٹھتے ہیں تو کتنے ہی گناہ ہمارے اعمال نامے میں ورج ہو چکے 
جب ہم مجلس سے اٹھتے ہیں تو کتنے ہی گناہ ہمارے اعمال نامے میں ورج ہو چکے

rdpress.com

ہوتے ہیں۔ اس لئے اس زبان کی حفاظت کرنے کی بڑی ضرورت ہے، یہ اللہ تعالی کی بڑی ضرورت ہے، یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اور آخرت میں ہمیں اس کا صاب دینا ہے۔

### خاموشي كىعادت

اس کی حفاظت کا اصل طریقہ یہ ہے کہ ہم خاموش رہنے کی عادت بنائیں، اصل عادت بولنے کی نہ بنائیں۔ اور جہال ضرورت ہو وہال بلاشبہ بولیں، دین کی یا ونیا کی جہاں جائز ضرورت ہو، چاہے خوش طبعی ہو، چاہے اعتدال کے ساتھ کسی کو تكليف ببنچائ بغير بنى غداق مو، چاہ مزاج يرى مو، دبال بقدر ضرورت بوليں-البته بلا ضرورت اور فضول بولنے كى عادت چھوڑ دس اور زياده وقت خاموش رہيں-اور اس خاموشی میں کلمہ طیبہ لا البه الا الله الا الله الا ورد كرتے رہیں۔ اور جب خاموش رہنے کی عادت پر جائے گی تو انشاء الله تعالی فضول کوئی کا مرض جاتا رہے گا۔ پھر انشاء الله تعالی گناه کی دیگر باتیں بھی چھوٹی شروع ہوجائیں گی- اور جب بولیں تو پہلے چند سکنڈ کے لئے سوچیں کہ جو ہاتیں میں کرنا چاہ رہا ہوں، وہ فضول یا گناہ کی باتیں تو نہیں ہیں۔ جب اس طرح سوچ کر بولنے کی عادت والیں کے تو انشاء الله رفت رفت الچھی باتیں زبان سے نکالنے کی عادت پڑجائے گی اور بری باتیں چھوٹی شروع ہوجائیں گی۔ اب وعافرمائیں اللہ تعالی جمیں زبان کی حفاظت کرنے کی تونیق عطاء فرمائے۔ اور حفزت لقمان علیہ السلام کی ان دونوں نفیختوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

وآخر دعواناان الحمدلله رب العالمين



Desturd Dooks.

# لِسُمِ اللَّهِ الرَّظْنِ الرَّطْمُ

# اپنی موت کو یاد ر تھیں

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًاکثیرا۔

#### امابعدا

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم- بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ولقد آتينا لقمٰن الحكمة ان اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غنى حميد- صدق الله العظيم﴾ (عررة التمان:١٢)

## تمهيد

یہ سورۃ لقمان کی آیت ہے، اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور مقبول بندے حضرت لقمان علیہ السلام کی تقییحتیں بیان فرمائی ہیں، مندرجہ بالا آیت کی تغییر میں تحبان الہند حضرت مولانا احمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا ایک قول نقل کیا ہے، وہ قول یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے چار برار پیفیروں کی خدمت اور تحیت میں رہ کر جو پائھ ان سے سنا آور جو ان کی تعلیمات حاصل کیں ان کا خلاصہ یہ آٹھ تھیجتیں ہیں:

🕡 میلی تھیجت یہ ہے کہ جب تم نماز میں ہو تراہینے دل کی حفاظت کرو۔

دوسری نفیحت یہ ب کہ جب تم دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے علق کی حفاظت کرو۔

ص تیری نفیحت یہ ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان بیٹمو تو اپنی زبان کی حافظت کرو۔

و تحقی نفیحت یہ ہے کہ جب تم کمی کے محمر جاؤ تو اپنی نظر کی حفاظت کرد۔ ان چار نصیحتوں کے بارے میں پچھلے جمعوں میں عرض کیا جاچکا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی تو نیش عطا فرمائے، آمین۔

# موت یادر کھنے کی چیزہے

بھر پانچ میں اور چھٹی نفیحت کرتے ہوئے معزت لقمان علیہ السلام نے فرایا کہ
وو باتوں کو بیشہ یاد رکھو، اور دو باتوں کو بیشہ کے لئے بھول جاؤ۔ جن دو باتوں کو
بیشہ یاد رکھو، ان میں ت ایک موت ہے اور دو سری اللہ تعالیٰ کی یاد۔ لہذا موت ہر
وقت یاد رکھنے کی چیز ہے، اس کو بھولنا نہیں چاہئے، وجہ یہ ہے کہ عام طور پر انسان
اس دنیا میں آگر آ ترت کو بھول جاتا ہے، اور دنیا کی محبت اس کے ول میں اتر جاتی
ہے، اور دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، اس لئے کہ دنیا کی محبت سے خطلت
پیدا ہوتی ہے اور ففلت میں انسان ہر متم کے گناہ کرلیزا ہے، اب جس درج کی
ففلت ہوگی ای درج کے گناہ اس سے صادر ہوں کے اور جیسے جیسے خفلت بڑھئی
چیل جاتی ہے ویسے انسان آ ترت سے دور، وین سے دور، اللہ سے دور اور
چیل جاتی ہے دیسے ویسے انسان آ ترت سے دور، وین سے دور، اللہ سے دور اور
شیطان سے قریب اور گناہوں کے اندر جبلا ہو تا چلا جاتا ہے۔ اس خفلت کو دور
کرنے والی اور دنیا کی مجت دل سے نکالنے والی چیز موت ہے، جس کے ول میں جنتا

Ordhress.com

ائی موت کا انتحضار ہوگا، اتن ہی اس کے دل میں دنیا کی محبّت کم ہوگی، اور اتنے ہی اس کے دل میں دنیا کی محبّت کم ہوگی، اور اسنے ہی

# موت لذّتوں کو ختم کرنے والی ہے

ای لئے جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بھی اپ ارشادات میں موت کر یاد کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ مشکوۃ شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: (اکشووا ذکرها زم اللذات الموت ) (ترمذی، صفة القیامة، حدیث نبر۲۳۹۲)

لینی تم لذتوں کو توڑنے اور ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے کا متیجہ یہ ہوگا کہ دنیا کی نعمیں اور لذ تیں جن کے استعال كرنے سے انسان كاول غافل موجاتا ہے، موت كے تذكرے سے يد غفلت ختم جوجائے گی اور یہ لذتی جائز حد تک رہ جائیں گ۔ بلکہ ایک اور حدیث میں ان الفاظ كے بعد ايك جمله كا اور اضافه ہے، جس كا حاصل يه ہے كه أكر تم مال كى فراوانی کے وقت میں موت کا تذکرہ کرو گے تو باوجود مال زیادہ ہونے کے وہ مال تمبارے لئے کم ہوجائے گا، اور اگر مال کی کی کی حالت میں موت کو یاد کرو کے تو باوجود كم مونے كے وہ مال تمهارے كئے زيادہ موجائے گا، يعنى مال تو بہت موكاليكن دل میں نہیں ہوگا۔ اور اگر مال ول کے اندر نہ ہو بلکہ باہر ہو تو پھروہ روئے زمین ك برابر كيول نه مو وه بهى كوئى نقصان نبيس كرے كا- اور خدا نخواستد اگر مال ول ك اندر ب اور اس كى محبت دل ك اندر ب تو وه مال وبال ب- الله تعالى بچائے۔ تو موت کی یاد ایس چیز ہے کہ اگر بادشاہ کو بھی نصیب ہوجائے تو اس کی الطنت بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑے گی۔ اگر کسی کے پاس مال کم ہو اور اس حالت میں وہ موت کا مراقبہ کرے، موت کو یاد کرے تو وہ مال اس کے حق میں بہت بن جائے گا۔ اس لئے کہ جب وہ یہ سوچے گاکہ مرنے کے بعد میراکیا انجام ہوئے والا ہے، اور وہاں جاکر مجھے اس مال کا بھی حساب دینا ہے تو وہ قناعت اختیار کرے گا، اور جو تھوڑا مال ہے ای کو بہت سمجھے گا کہ بس ای کا حساب ٹھیک ٹھیک ہوجائے تو غنیمت ہے، اور وہ یہ سوچے گا کہ لوگ جب آخرت میں پنچیں گے تو جن لوگوں کے باس مال نہیں ہوگا اور وہ فقیر ہوں گے اور اللہ تعالی کے فرمانبروار ہوں گے تو وہ نافرمان مالداروں کے مقابلے میں پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے اور مالدار اپنے حساب کتاب میں گئے ہوئے ہوں گے۔ لہذا کم مال والا غریب آدی جب موت کو یاد کرے گاتو وہ مال اس کے حق میں کافی ہوجائے گا۔

# موت کو یادر کھنے کے طریقے

بہرحال، یہ موت ایس چیز ہے جو دل سے دنیا کی محبت کو کھینچتی ہے، اس سے دنیا کی محبت نکلتی ہے، اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال، موت کی یاد بہت کام کی چیز ہے، اس لئے ہرانسان اپنی موت کو یاد رکھے، اس کا تذکرہ کر تارہے، اور اس کو سوچتارہے۔ پھراس موت کو یاد رکھنے کے بہت سے طریقے ہیں۔

# يهلا طريقه: قبرستان جانا

پہلا طریقہ یہ ہے کہ قبرستان جایا کرے، قبرستان جانے سے انسان کو موت بھی
یاد آتی ہے اور انسان کے دل سے خفلت بھی دور ہوتی ہے، دنیا کی محبت نکلتی ہے اور
آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ دہاں جانے سے ہر قبرانسان کو یہ درس عبرت دیتی ہے
کہ دیکھ ہمارے اندر جو لوگ لیٹے ہوئے ہیں وہ تمہاری طرح ایک دن دنیا میں چلا پھرا
کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، وہ بھی شادی بیاہ والے تھے، ان کی بھی اولاد تھی، ان
کے بھی مال باپ تھے، ان کے بھی دوست احباب تھے، لیکن آج بے یار وہد گار تن
شہاانی اپی قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں اور نہ جانے کس حال میں ہیں۔

pesturd'

besturdy

### قبرستان جانے كاطريقيہ

قبر سمان جانے کا طریقہ اور اوب بھی یک ہے کہ جو شخص قبر سمان جائے اس کو چاہئے کہ وہ خاص طور پر قبروں کی زیارت کے لئے اور دنیا کی محبت ول سے نکالئے کے لئے اور دنیا کی محبت ول سے نکالئے کے لئے اور موت کی یاد تازہ کرنے کی نیت سے جائے یا کسی جنازہ کے ساتھ جائے تو اب وہاں جاکر اپنے مرنے کو سوپے اور اس جاکر جائے بلکہ وہاں جاکر اپنے مرنے کو سوپے اور اس جنازے کو سوپے جو امارے کندھوں پر ہے اور جس کو ہم قبر میں اتار نے کے قبر میں اتار نے کے قبر میں اتار نے کے ساتھ بچی ہی قبر سمان اب اس کو قبر میں اتار نے کے ساتھ بچی ہی قبر سمان اور جسے دفا کر واپس آجا میں گے۔ اس طرح آیک دن عجمے بھی قبر سمان لایا جائے گا اور اس طرح قبر میں اتارا جائے گا، اور بھے دفا کر لوگ بھے جائمیں کے اس وقت میرا نہ جانے کیا صال ہوگا۔ اس وقت اس قبر سمان مرفون ہیں، اپنی اپنی قبروں میں ہیں، ان کا بچھ پند نہیں کہ کیا صال سیکٹلاں مسلمان مرفون ہیں، اپنی اپنی قبروں میں ہیں، ان کا بچھ پند نہیں کہ کیا صال ہے ایک دان جھے بھی اس ونیا کو چھوڑ کر قبر میں آتا ہے ۔

ایک دان مرنا ہے آفر موت ہے کر لے ہو کرنا ہے آفر موت ہے

# دو سرا طریقه: این موت کو سوچنا

دوسرا طریقہ ہے کہ چوہیں کھٹے ہیں ہے دس منٹ نکالیں، میج کے وقت یا
رات کو سونے سے پہلے، پھراس وقت اپنے زہن کو تمام خیالات سے فائی کر کے اور
ایٹ آپ کو تمام معروفیات سے فارغ کرکے اپنے مرنے کو سوپیس، مثلاً پہلے اپنے
بار ہونے کو سوپیس، پھرائی جان فکنے کو سوپیس، پھریہ سوچیں کہ اب مجھے طسل
ویا جارہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، اور گہوارے میں ڈال کر نماز جنازہ کے لیجایا

جارہا ہے، اب میری نماز ہورہی ہے، اب لوگ مجھے اٹھا کر قبرستان لیجارہے ہیں، مجھے قبر میں اتارا جارہا ہے، اب سلیپ رکھی جارہی ہیں، اور گارے سے سلیپ بند ك جارب ين اور منى ذالى جارى ب اور لوكون كى باتين كرنے كى آوازي آرى جیں، اب سورہ بقرہ کا اول و آخر میری قبر پر پڑھا جارہا ہے، اب لوگ واپس جارہ میں اور میں اکیلا قبر میں پڑا ہوا ہول، فرشتے آگر جھے سوال وجواب کررہے ہیں اور مجھ سے جواب نہیں دیا جا رہا ہے، قبر میں تنگی ہے، اند حیرا ہے، سانب اور بچھو چاروں طرف سے نکل کر میرے جم سے لیٹ رہے ہیں اور مجھے عذاب ہورہا ہے۔ بس یہ سوچیں، اس سوچنے میں بڑی عجیب وغریب تاثیرہے، وہ تاثیریہ ہے کہ اس کے ذریعہ ول سے دنیا کی محبّت نکل جائے گی۔ ہمارے دل میں دنیا کے بارے میں جو بڑے بڑے منصوب ہیں اور ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہمارے ذہن میں موجود ہے، تمناؤل اور خواہشات کا ایک سمندر فھاٹیں مار رہا ہے، اس سوچ سے یہ سب لبرس ختم ہوجائیں گی، خواہشات کی موجیس فھنڈی پڑجائیں گی اور یہ سب منصوبے مرد پر جائیں گے اور آخرت کے مصوب اس کے ذہن میں آنے لکیں گے، آخرت کی تمنائیں اور آرزو کی اس کے ول میں پیدا ہوئے لگیں گی اور وہاں کے اجرو ثواب کی قدرو قیت اس کے دل میں آنے گلے گی- اب اس کا دل یہ جائے لگے گاک میں یہ نیک کام کرلوں، فلال نیک کام کرلوں، فلال گناہ سے بچوں، اور فلال گناہ سے توبہ کرلوں۔ یہ ہے اس کا عظیم فائدہ اور تاثیر۔

لہذا صرف وی من نکال کر اپنی موت کو سوچا کریں، انشاء اللہ یہ وی من من ہمارے چوہیں گھنٹے کے لئے چابی کا کام کریں گے، اس کے ذریعہ ہمارے ول میں چابی بحر جائے گی، بجر جہال بھی جائیں گے، انشاء اللہ یہ موت ہمیں یاد رہے گی۔ شروع شروع میں تو اس کا زیادہ فائدہ محسوس نہیں ہوگا، لیکن جب مسلسل ہم موت کا مراقبہ کریں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم چاہے بازار میں ہوں، یا دکان میں ہموں، یا گھریس ہوں گرموت ہمیں یاد رہے گی، اور جتنی موت کی یاد رہے گی اتناہی

گناہ سے بچنا آسان ہوگا، فوراً موت آگر کہے گی کہ تمہیں مرنا ہے، قبر میں تمہیں ہے۔ عذاب ہوگا، ایسا کام نہ کرو کہ کل کو اس کا بدلہ دینا پڑے۔ بس جس شخص کے اندر یہ فکر پیدا ہوگئی کہ کل مجھے مرنا ہے اور مرکز جواب دینا ہے، بس وہ سب سے بڑا عقل مندہ، وہی سب سے بڑا ہوشیار اور سمجھدار ہے۔

### عقل مند كون؟

ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ عقل منداور ہوشیار کون ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو موت کو یاد کرے اور موت کے بعد کی تیاری کرے وہ سب سے زیادہ ہوشیار اور عقل مند ہے، یکی لوگ ہیں جو دنیا کی نیک بختیاں لیس کے اور آخرت کی بزرگی اور شرافت انہوں نے پائی ہے۔ لہذا موت کو یاد کرنے میں دنیا کی بھی کامیابی بھی ای میں پوشیدہ ہے، اس لئے دنیا کی بھی کامیابی بھی ای میں پوشیدہ ہے، اس لئے انسان موت کو جتنا یاد کرے گا انتازی اس کو حساب کتاب کا دھر کالگارہے گا، اس کو ساب کتاب کا دھر کالگارہے گا، اس کو میں کسی کی خاطرانی قبر میں جانا ہے، میں کسی کی خاطرانی قبر میں جانا ہے، میں کسی کی خاطرانی قبر کیوں خراب کروں؟ زبان سے کچھے کل اپنی قبر میں جانا ہے، میں کسی کی خاطرانی قبر کیوں خراب کروں؟ زبان سے کچھے کو اور اس طرح خود بخود اس کے کرے گا، ایس کرے گا، اور اس طرح خود بخود اس کے کرے گا، اور اس طرح خود بخود اس کے کہام معاملات میں درسی، تہذیب اور شائنگی آجائے گی۔

# الله تعالی سے شرم وحیا کرو

ایک اور حدیث میں آپ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی ہے جو یاد رکھنے کی ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی سے جس طرح حیا کرنے کا حق ہے تم اس طرح اللہ تعالی سے حیا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی

pestu

حنہم اہمین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعلق اللہ علیہ وسلم اہم اللہ تعالی کی تو ان اللہ علیہ وسلم اہم اللہ تعالی کی تو ان ہیں سے حیا کرتے ہو وہ بہاں مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہو وہ بہاں مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا ہو حق ہے اس سے مراد بھی اور ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارے مرمی ہے اس کی حفاظت کرو، اور ہو بھی تمہارے پیٹ میں ہے اور اس کے ساتھ ہو اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرو، اور تم ائی موت کو اور اس کے ساتھ ہو اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرو، اور تم ائی موت کو اور اس کے ساتھ ہو اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرو، اور تم ائی موت کو اور اس کے ساتھ ہو افرائی ہموں کے اور سے اور اس کے ساتھ ہو اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرو، اور تم ائی موت کو اور اور تم ائی موت کے اور دن ورز، ہوجائے اور ائی ہموں کے اور موت کے اور دن ورز، ہوجائے اور ائی ہموں کے اور حق ہوجائے کو یاد کرو، کا ہو حق ہے وہ ادا ہوجائے گا۔

# سری حفاظت کے دو مطلب

اس حدیث میں جو فرمایا کہ اپنے سرکی اور جو پچھ سریں ہے اس کی حفاظت
کرد، تو سرکی حفاظت کے دو مطلب ہیں، ایک بید کہ اپنے سرکو اللہ تعلق کے علادہ
دو سرے کے سامنے مت جھکاؤ، دو سرے بید کہ اپنے سرکو تخبر کی دجہ سے او نچانہ
کرد، جو مشکر ہوتا ہے وہ اگر کر جلتا ہے، گردن کو ذرا او ٹجی کر کے جلتا ہے، ٹوبی بھی
بہت او نجی بہتنا ہے، تاکہ وہ لوگوں میں بڑا معلوم ہو، اس لئے فرمایا کہ تکبر کی وجہ
سے اپنے سرکو او نچامت کرد، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے مت جمکاؤ،
اس سرکو صرف اللہ تعالی کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکنا چاہے، جب چلیں تو
عاجزی کے ساتھ سرجمکاکر چلیں، بینھیں تو عاجزی سے جینسیں۔

# سرکی چارچیزوں کی حفاظت

سريل جو چزس جمع بين ده چار بين، تين نظاهر بين اور ايك اندر ب ايك كان، ود سرك آنكه، تيسرك زبان، اورجو اندر ب ده دهاغ ب-مطلب بير به كد زبان ب كوئى گناه كى بات ندكر د، جموت نه بولو، نيبت نه كرد، كمى پر الزام نه لگاؤ، فعنول باتي نه كرو، كاف نه كاؤ، كى پر تبهت نه لكاؤ، جمونى كواي مت دو، كى كو د هوكه مت دو، كى كود هوكه مت دو، كاف الدر زبان کو زبان کے گناہ ہے بچاؤ۔ اور آنکھ کو آنکھ کے گناہوں ہے بچاؤ، مثلاً بد نگاہی اور بد نظری مت کرو، ایسی جگه مت دیکھوجس کا دیکھناممنوع ہے۔ کان کو گناہ کی ہاتیں سننے ے بچاؤ، کانوں سے گانانہ سنو،غیبت نہ سنو، نمی کی بُرائی نہ سنو۔

### دماغ کی حفاظت

ای طرح انسان کا دماغ بھی بہت سے گناہ سوچتا رہتا ہے، جتنے خیالات ادر تفتورات آتے ہیں وہ سب دماغ کے اندر آتے ہیں اور دماغ اندر ہی اندر ان کا منصوبہ بناتا ہے، تمہارے وماغ میں جتنے ناجائز منصوبے اور غلط خیالات آتے ہیں ا بن وماغ سے ان کو نکال دو، ان خیالات کو اپنے دماغ میں مت محمراؤ، ایک طرف ے یہ خیالات آئیں تو دو سری طرف سے ان کو نکال دو، اس لئے کہ نفس وشیطان يه بُرك بُرك خيالات دماغ مين والتح بين ليكن وه صرف والتح بين، وه خيالات موا کے جھو تکوں کی طرح آتے ہیں اور جاتے ہیں اگر کسی نے ان خیالات کو دماغ میں تمهرالياتو پير گناهول مين مبتلا جو تا چلا جائے گا، اس لئے كه اگر وه خيال دل مين تحبر مُیا تو وہ کچھ کروا کر جائے گااور اگر خیال آیا اور چلا گیا تو پھراس خیال کے نتیج میں عمل کچھ نہیں ہوگا، لبذا جیسے ہی گناہوں اور برائیوں کے خیالات ول میں آئیں تو فوراً ان کو رخصت کردو، ان خیالات کے آنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، البتہ ان کے تقاضول پر عمل كرنے سے كناه مو تا ب- البذا دماغ كو بھى كنابول سے بياؤ، آكھوں کو بھی گناہ سے بچاؤ، کانوں کو بھی گناہوں سے بچاؤ اور زبان کو بھی گناہ سے بچاؤ، یہ ہے سرکی حفاظت۔

پیٹ کی حفاظت

یہ جو فرمایا کہ پیٹ کی حفاظت کرو، تو اس کی حفاظت کا مطلب بیہ ہے کہ حرام

ipress.com

ے اپنے بیت کو بچاؤ اور مشتبہ چیزوں ہے آپ آپ کو بچاؤ۔ اور مجر بیت کے استحد اور مجر بیت کے ساتھ ہیں، یہ دونوں ساتھ اور بھی بیت کے ساتھ ہیں، یہ دونوں یو اس بھی بیت کے ساتھ ہیں، یہ دونوں یو اُس بھی بیت کے ساتھ ہیں۔ انہان کا ستر اور شرمگاہ بھی بیت کے ساتھ ہے۔ لہذا این باتھ کو بھی گناہوں سے بچاؤ، اور اپنے ستر اور شرمگاہ کو بھی گناہوں سے بچاؤ، اور اپنے ستر اور شرمگاہ کو بھی گناہوں سے بچاؤ۔ وس طرح بیت اور ای کے ساتھ جو اعضاء ہیں ان کی حفاظت ہو جائے گی۔

تہری بات جو اس مدیث میں بیان فرائی وہ ان ودنوں کو گمناہ سے بچانے کا طریقہ ہے، وہ ہے جہ کے مٹی طریقہ ہے، وہ ہے کہ اپنی موت کو یاد کرو اور مرنے کے بعد اپنے جم کے مٹی ہوجانے اور بڑھیں جتنا اپنی موت کو یاد کرد۔ اور جو شخص جتنا اپنی موت کو یاد کرے گا اور اپنے جم کے رزہ رزہ ہوجانے کو یاد کرے گا، اس کے لئے سر کی حفاظت آسان ہوجائے گی اور بیٹ کی حفاظت ہمی آسان ہوجائے گی۔

### غفلت دور کریں

بہرطل، یہ موت کا تذکرہ بڑی کارآمد چیزے، اس وقت ہمارا سب سے بڑا مرض اللہ تعالیٰ کی نافر اتی ہے جو بڑے پیانے پر ہو ربی ہے، اور اس کی وجہ ہماری ففلت ہے اور اس ففلت کی وجہ ونیا کی محبت ہے اور ونیا کی محبت کی بڑ موت کی یاد سے کنتی ہے، اس لئے موت کا جنتا تذکرہ ہوگا، اتنی عی ہماری ففلت دور ہوگی، اور جنی فقلت دور ہوگی اتن ہی اطاعت کے جذبات ابھریں گے۔

## مراتبه موت کے چنداشعار

حضرت خواجہ عزیز الحن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ لے ایک مراقبہ اردوش لکھا ہے، اس کا نام ہے "مراقبہ موت" یہ مراقبہ موت بہت آسان اشعار کے اندر لکھا کیا ہے، اگر کوئی اس کو پڑھ لے تو دو بھی موت کی یاد دلانے کے لئے نہایت

pestu

pestud polysin

کائی و شانی ہے۔ اس کے ایک دو شعر جھے یاد آرہے ہیں دہ آپ کو سنا دیتا ہوں جوائی نے بجر تجھ کو بجنوں بنایا برمانے نے بجر آکے کیا کیا ستایا بڑھانے نے بجر آکے کیا کیا ستایا اجل تبرا کردے گی بالکل سفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے بہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ۔

### 

یک تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا ہو ذینت نرائی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا ہوئمی مرنے والا تجھے حسن طاہر نے دھوکہ میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماثا نہیں ہے

### **-->>>>>**

ہو کھیلوں میں تونے لڑکہیں مخوایا تو ہے گئیں مخوایا تو یہ مخوائی مخوائی مخوائی مخوائی مخوائی مخوائی توایا توایا تو ایس ہوں کہ زندگ مخوائی گؤائی گؤائی گؤائی گؤائی گؤائی ہے گئی کھیل ہے گئی ہو تا تا تہیں ہے یہ عمرت کی جا ہے تماشا تہیں ہے یہ عمرت کی جا ہے تماشا تہیں ہے

ہے اشعار ایسے آسان ہیں کہ بیج ہمی سمجھ لیں، اگر یہ باتیں امارے ذہن بیل المالی ہے۔ میں شعار ایسے آسان ہیں کہ بیج ہمی سمجھ لیں، اگر یہ باتیں امارے ذہن بیل المالی ہوت کا ہروقت باد بند جائي توجاري زندي جلدي سے مح من ير آجائ، ببرطال، موت كو بروقت باد ركمنا جائب، الله تعالى بم سب كوائي موت بإدر يحف كي توفيق عطا فرائ- إيمن-وأخردعواناان الحمد للهوب العالمين



besturduhooks.wordpress.com اللدكوبإ درهيس معابرا وليتشقي والمؤليات

مقام خطاب : جامع معدبيت المكرم

مكشن اقبال كرايى

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

املاح بيانات : جلد نبرا ٢

بسمانة الرحنى الرحيم

Destury Dooks, worderess, con الثدكو بإدر تقيس (۱) احسان کر کے بھول جائیں (۲) دوسر ول کی بدسلو کی بھول جائیں

> الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونومن يه و نتو كل عليه و نعو ذبالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له\_ واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا:

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمٰن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة ان اشكرالله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ' ومن كفر فان الله غنى حميد صدق الله

العظيم

میرے قابل احرّ ام ہزرگو! جو آیت میں نے علاوت کی ہے۔ یہ سور ۃ لقمان کی آیت ہے ' اس آیت کی تغییر میں سحبان الهد حضرت مولانا احمد سعید صاحب نے حضرت لقمان علیہ السلام کا آیک عجیب وغریب قول نقل کیا ہے 'وہ قول ہے ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے چار ہزار پینمبروں کی صحبت اور خدمت میں رہ کر جو بچھ ان سے سنا ان کا غلاصه بيه آڅه نفيحتين بين :

(۱) پہلی نفیحت یہ ہے کہ جب تم نماز میں ہو تواپنے دل کی حفاظت

رو۔ (۲) دوسر کی نفیحت میہ ہے کہ جب تم دستر خوان پر ہیٹھو تواپنے حلق کی حفاظت کرو۔

(r) تیمری نفیحت یہ ہے کہ جب تم لوگوں کے در میان بیٹھو تواپی

زبان کی حفاظت کرو۔

(۴) چوتھی نفیجت یہ ہے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تواپی نظر کی

حفاظت کرو۔

(۵) یا نجویں نفیحت یہ ہے کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔

ان یانچوں تفیحتوں کے بارے میں گذشتہ جمعوں میں تنصیل ۔

موض کردیاہے۔

اللہ کی یاد بڑی چیز ہے

حضرت لقمان علیہ السلام نے چھٹی تقیحت بیہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو

besturd!

besturdul

همیشه یاد رکھو ' یعنی الله تعالی کی یاد کواپنے دل میں زندہ رکھو ' الله تعالیٰ کھی یادسب سے بوی چیز ہے اسکی معرفت سب سے بوی نعمت ہے۔ دنیامیں اللہ عی کویاد کرنے کیلئے آئے ہیں ، جن کو اللہ تعالیٰ کی یاد نصیب ہو جاتی ہے 'ان کاپیرحال ہو تاہے کہ سمجیگ میں آگر اد هر اُد هر دیکھا نو ہیٰ آیا نظر جدھر دیکھا یعنی جس چیز پر نظر والتے ہیں 'بس اللہ تعالیٰ ہی یاد آتے ہیں۔۔ گلتان میں جاکر ہر اک گل کو یکھا جدهر دکیمتا ہول ادھر تو بی تو ہے خوب بردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹے ہیں صاف جیتے تھی نہیں 'سامنے آتے تھی نہیں یعنی ہر چیزیہ کہ ربی ہے کہ آپ موجود ہیں۔لیکن کوئی صحص یہ نہیں کمہ سکتا کہ میں نے اللہ یاک کو دیکھاہے ' دیکھتا بھی شیں 'اور انکار بھی شیں کر سکتا۔ بہر حال 'اللہ تعالیٰ کی یاد سب چیزوں کی سر دار ہے ' سب سے زیادہ محبوب ، اور سب سے برا مقصود ہے ، حضرت مجذوب صاحب فرماتے

یاد میں تیری سب کو بھلادوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے جھھ پر سب گھر بار لٹادوں خانہ دل آباد رہے سب گھر بار لٹادوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگادوں غم میں ترے دل شاد رہے اپنی نظر سے سب کو گرادوں تجھ سے فقط فریاد رہے

الله کویاد کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے

پیراللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے تذکرے سے اللہ تعالیٰ کی مجت پیدا ہوتی ہے 'اوراللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی ہا تعالیٰ کی محبت ہوگی 'انائی وہ فرما نیر دار ہوگا' جوں جوں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی 'انائی وہ فرما نیر دار ہوگا' جوں جوں اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں تعریق جائے گی 'ویسے دیسے اس کے اعتماء وجوارح اور دل و دماغ اسکی اطاعت میں آئے ہو ہے چلے جائیں مے 'اور اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کی یاد سے پیدا ہوتی ہے۔ اور قرآن دصہ یت اللہ تعالیٰ کی یاد سے پیدا ہوتی ہے۔ اور قرآن دصہ یت اللہ تعالیٰ کی یاد سے تعریف ہے۔ اور قرآن دصہ یت اللہ قعالیٰ کی یاد سے تعریف کی آئے۔

ایک حدیث تر بف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پچے فرشے ہیں جو راستوں میں گھو سے رہے ہیں جو الوں کو اور ایس محفلوں اور استوں میں گھو سے رہے ہیں جو ذکر کرنے والوں کو اور ایس محفلوں ان مجلسوں کو علاش کرتے رہے ہیں جمال اللہ تعالیٰ کا ذکر ہور ہا ہو جمال ان فرشتوں کو ایس مجلس نظر آتی ہے تو وہ فرشتے ایک دو سرے کو آواز دیے ہیں کہ یمان آجاؤ ' تمہار امقعود یمان موجود ہے 'تم جس محفل میں کہ یمان آجاؤ ' تمہار امقعود یمان موجود ہے 'تم جس محفل کی علاش میں ہو 'اور جس چیز کو تم ڈھو نڈر ہے ہو 'وہ یمان ہے 'اللہ تعالیٰ کا تذکرہ یمان کی ہورہا ہے۔ اس یہ اعلان سنتے تی تمام علاش کرنے والے فرشتہ آتا چلا جاتا ہے یمان تک کہ آسان کے جس کے اور ایک فرشتہ آتا چلا جاتا ہے یمان تک کہ آسان کے بیج جس نے اور ایک فرشتہ آتا چلا جاتا ہے یمان تک کہ آسان کے بیج جس نے جس کے اور ایک فرشتہ آتا چلا جاتا ہے یمان تک کہ آسان

besturduk

undpress.com

#### فرشتوں ہے اللہ تعالیٰ کاسوال وجواب

جب وہ فرشتے مجلس سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس سینچتے ہیں توباوجو داس کے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ' پھر بھی ان فرشتوں ہے یو چھتے ہیں کہ اے فرشتوں! میرے مدے کیا کہ رہے بتھے ؟ وہ فرشتے عرض كرتے ہيں كدات يرورد كار عالم! آپ كے وہ مدے آپ كى ياكى " · آیکی بودائی ' آیکی حمد اور آیکی بورگ میان کررہے منے وہاں ہم بھی جمع ہوئے یجے۔ وہاں سے واپس آپ کے یاس آرہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے یو چھتے ہیں کہ جوبیدے جھے یاد کر رہے تھے 'اور میر اذکر کر رہے تھے کیاانہوں نے جھے و یکھا ہے؟ وہ فرشحتے عرض کرتے ہیں: نمیں 'انہوں نے آپ کو نمیں ديكها به توالله تعالى فرمات مي اجها أكروه مجهه و كيه ليس تو بجران كاكيا حال ہوگا؟ فرشتے عرض کریں گے جتنی اب وہ عبادت کررہے ہیں اس سے زیادہ آپ کی عبادت کریں ' اس سے زیادہ آپ کی مزر گی میان کریں اور اس سے زیادہ آپ کی پاکی میان کریں۔ (جتنااس وقت آپ کاذکر کررہے تھے۔اس ہے زیاوہ آپ کو یاد کریں۔ اور اس ہے زیادہ وہ آپ پر قربان ہو جا کیں )۔ الله تعالیٰ پھر سوال کریں ہے کہ اچھا یہ متاؤہ ہ کیا چیز مآتک رہے تھے ؟ فرشختے عرض کریں گے یااللہ ' وہ آپ ہے آپ کی جنت مانگ رہے تھے اور جنت کا سوال کررہے بیٹے 'ایٹد تعالیٰ فرما ئیں مھے۔ کیاانموں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشيع عرض كريں مے كدات برور دكار اانهول نے جنت نہيں ويكھى " الله تعالی فرما کمیں ہے اگر وہ جنت دیکھ لیس تو پھران کا کیا حال ہو۔ فرشتے

vordpress.com

عرض کریں گئے کہ یااللہ اگر وہ جنت کو دیکے لیس تواس نے زیادہ اسکوہا تگتے ۔ جتناوہ اب مانگ رہ جیں۔ اور اس نے زیادہ اسمیں ولچسی لیتے 'اور اس کے لئے اس سے زیادہ آپ ہے اسکی عطا لئے اس سے زیادہ آپ کی طرف رجوع کرتے 'اور آپ ہے اسکی عطا فرمانے کی در خواست کرتے۔ فرمانے کی در خواست کرتے۔

## ذ کر کرنے والو<u>ل کی مغفرت</u>

ہم کمال اور رب العالمين كي شاك كمال! الن كي شان رحمت د كھتے! اور ان کی رحمان الرحیم ہونے کی شان دیکھتے کہ ان حقیر سے معدول تے بارے میں کمی طرح باربار فرشتوں سے دریافت فرمارہے ہیں۔ بھر حفور نے فرمایا اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ اجھاوہ کس چیز سے بناہ مانگ رہے تھے؟ وہ فرنتے سر من کرتے ہیں اے پرورد گار عالم 'وہ دوزخ سے پناوہانگ رہے ہے (جہنم سے ڈررہے تھے) اللہ تعالیٰ ہو چیس مے کیاانہوں نے دوزخ کو و بکھاہے ؟ فرشتے عرض کریں ہے کہ انہول نے دوزخ کو نہیں ویکھا۔ حق تعالیٰ عرض کریں ہے کہ اگر وہ دوزخ کو دیکھ لینتے تو مجھران کا کیا حال ہوتا؟ قرشتے عرض كريں كے باللہ اأكروہ دوزخ كود كچھ لينے تووہ اور زيادہ اس سے مجت اور زیادہ سے اس سے ڈرتے (اور اس بارے میں وہ اور زیادہ آپ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ' توبہ کرتے ' معانی ما تگتے ' یناہ ما تگتے ) - آخر میں اللہ تعالی فرہائیں کے 'اے فرشتو! تم گواہ رہنا 'ہم نے النا سب کی مغفرت کردی۔

inordpress.com

## پاس بیٹھنے والے بھی محروم نہیں

ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا

یاللہ اان کی مجلس میں ایک مخص ایبا بھی تفاج ذکر کرنے کی نبیت ہے ہیں

آیا تھا' بلکہ دہ توا پنے کسی کام سے آیا تھا' جب اس نے دیکھا کہ پچھ لوگ بیٹے

یوے ہیں۔ اس نے سوچا کہ چلو تھوڑی ویر کیلئے میں بھی بیٹھ جاؤں وہ ذکر

کرنے کی نبیت سے ہر گر نہیں آیا تھا۔ نہ اس نے ذکر کیا تھا۔ تو کیا آپ نے

اسکی بھی طشق فرماوی ؟ جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما میں گے : وہم میں ان حالت ہے ہیارے ہیں کہ جو تھی ان

حلسنا پا بنشقی حلیہ میں میں طشق والے ایسے بیارے ہیں کہ جو تھی ان

کے پاس سیٹھ کیا ' اسکی بھی طشق ہوگئے۔ جب یہ جنے گئے تو وہ بھی طشا

# حضرت موسىٰ عليه السلام كاخاص كلمه كامطالبه

حضرت موی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالی سے عرض کیا: پرور دوار عالم! بھے ایسا کوئی خاص کلمہ بتا ہے کہ میں شما اس کلے کے ذریعہ آپ کویاد نہ کرے۔ ذریعہ آپ کویاد نہ کرے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: اے موی "لا اللہ الاالله" سے بھے یاد کیا کرد ' حضرت موی علیہ السلام نے عرض کیا۔ پروردگار عالم! یہ کلمہ تواہیا ہے کہ ساری مخلوق اس کو پر حتی ہے ' جھی اس کلمہ کے ذریعہ آپ کویاد کرتے میں۔ میری ورخواست تو یہ تھی کہ جھے کوئی خاص کلمہ ارشاد فرمایا جائے ہیں۔ میری ورخواست تو یہ تھی کہ جھے کوئی خاص کلمہ ارشاد فرمایا جائے تاکہ ہیں، میں اس سے آپ کو یاد کروں 'کی اور کودہ کلمہ معلوم نہ ہو۔اللہ تاکہ ہیں ہی اس سے آپ کو یاد کروں 'کی اور کودہ کلمہ معلوم نہ ہو۔اللہ تاکہ ہیں ہی اس سے آپ کو یاد کروں ' کی اور کودہ کلمہ معلوم نہ ہو۔اللہ

تعالیٰ نے ارشاد فرمایا! اے موئی! یہ فاض بن کلمہ ہے۔ لیکن ہم نے ایک ا رشت سے اسکوعام کیا ہواہے۔ .....سببر حال 'یہ کلمہ '' لا الله الا الله'' بہت خاص کلمہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فشل سے اتفاعام کیا ہواہے کہ ہر کم وناکم اسکو پڑھ سکتاہے۔

ای لئے یہ کلمہ تمام اذکار کا سر دارہ ہے 'اس لئے چلے مجرتے المحتے بیٹھے اس کلمہ کی رہ گائے رہیں۔ اور اسکی طرف و عیان لگائے رہیں جب یہ زبان پر جاری ہوجائے 'اور دل ہیں رہی نبان پر ایسا رہ جائے کہ بیسا فنہ زبان پر جاری ہوجائے 'اور دل ہیں رہی اس جائے اور دیگر اعتدہ وجوارح سے حق تعالیٰ کی مجر پور اطاعت کی عادت پڑج نے اور اسکی تا قرمانی سے جنے کی ہمت ہوجائے۔ تو دل میں اللہ کی عادت پڑج نے اور اسکی تا قرمانی سے جنے کی ہمت ہوجائے۔ تو دل میں اللہ کی حال محبت محر جائے گی تو پھر محبت محر جائے گی۔ اور جب دل میں اللہ کی حال محبت محر جائے گی تو پھر محضرت مجذوب صاحب کی گھٹھ جس میں الن کے دل کا حال نہ کورہ ہے وہ افشاء اللہ جمیں نصیب ہوگا ۔۔

من "لا الله الا الله" كاليا ورو كري كه جلة محرية المعة تفح زبان

**Desturd** 

rdpress.com

پریه روال ہو جائے۔اور اسکا طریقہ میہ ہے کہ کثرت تو"لا الله الا الله" کی ج ہواور سو پچاس کے بعد اک بار محمد رسول اللہ عظیقہ مھی ملالیا کریں اور صبح وشام کی جو مسنون تسبحات ہیں۔وہ بھی اپنے معمول میں رکھئے۔

اس کشت ذکر کے نتیج میں دل ہے دنیا کی محبت نکلے گا۔ انشاء اللہ۔
اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی ' اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا
آسان ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں اپنی یاد جمادیں۔ اور اپنی
اطاعت کی توفیق دیں اور ہم سب کو خالص اپنا سالیں اور اپنے مخلص ہمدوں
میں داخل فرمالیں۔ آمین۔

#### احیان کر کے بھول جاؤ

حضرت لقمان علیہ السلام نے ساتویں تھیجت یہ فرمائی کہ جب تم کی پر کوئی احبان کرو ، تواحبان کرنے کے بعد اس کو بھیشہ کیلئے بھول جاؤ۔ دوسرے پراحبان کرنا ، اور اللہ کیلئے احبان کرنا یہ بہت یودی عبادت ہے۔ ہم لوگ احبان کرنے کے بعد اسکوبہت یاور کھتے ہیں۔ اگر اگلا محض ہمارے ساتھ بھی احبان کرنے تو تب تو ہم اپنا احبان چھپا کرد کھتے ہیں اور اس وقت ساتھ بھی احبان کرے تو تب تو ہم اپنا احبان چھپا کرد کھتے ہیں اور اس وقت ساتھ ہیں اور اس کے وہ اس اس کا اظہار نہیں کرتے کہ ہم نے بھی تم پر احبان کیا ہے ، اس لئے وہ اس ساتھ بد سلوکی کی ، اور ہمارے احبان کابد لہ نہ دیا تو فور اہم اپنا احبانات کی ساتھ بد سلوکی کی ، اور ہمارے احبان کابد لہ نہ دیا تو فور اہم اپنا احبانات کی احبانات کی احبان کیا۔ فلال وقت تمہارے ساتھ یہ احبان کیا۔ فلال وقت تمہارے ساتھ یہ احبان کیا۔ فلال وقت تمہارے ساتھ یہ احبان کیا۔ فلال وقت یہ احبان کیا۔ فیکن تم نے احبان کیا۔ فیکن تم نے احبان کیا۔ فیکن تم نے

besturdy

آدی جب بھی احمان کرنے تو صرف اللہ کیلئے کرے۔ (بدلے کی نیت سے نہ کرے۔ ) اور احمان کرنے کے بعد ہمیشہ کیلئے اس کو ہمول جائے 'تاکہ وہ احمان کی عبادت ضائع نہ ہو۔ ورنہ ذرا سا احمان جتلانے سے سارے احمان پر پانی بھر جاتا ہے۔ مثلاً ایک لاکھ روپے کے ذریعہ آپ نے کی کی فد مت کردی۔ یہ احمان کیا 'اور اس کا بہت ہوا تواب ہے لیکن اگر آپ نے فد مت کردی۔ یہ احمان کیا 'اور اس کا بہت ہوا تواب ہے لیکن اگر آپ نے وہ احمان جتلادیا تو ہس ای لمجے وہ سب اکارت ہو گیا۔ وہ ایک لاکھ روپیہ فاک اور مٹی بن گیا۔ اور آگر اس لاکھ روپے کا کی سے تذکرہ ہی نہ کریں 'نہ فود اسکے سامنے اور نہ دوسرول کے سامنے 'بلکہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عظیم عطافر مائیں گے 'جکی تفصیل اصادیث طیبہ میں نہ کورہ ہے۔ اصادیث طیبہ میں نہ کورہ ہے۔

## دوسرول کی مدد کی فضیلت

ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مخض کی مسلمان کے ساتھ اسکی کی خدمت کے ملیلے میں اور اس کے کسی کام کو ہوانے کیلئے اس کے ساتھ

E.nordpress.com مدد کیلئے چلا جاتا ہے تو ہر قدم پر اس کو ستر نکیاں ملتی ہیں۔اور ستر گناہ (صغیرہ)معاف ہوتے ہیں۔ یہاں تک وہاس جگہ واپس لوٹ آئے۔ جہال ے وہ چلاتھا۔اور اگر اس کے جانے ہے اس کا کام ہو جائے تو یہ کام کرنے والا گناہوں سے ایبایاک ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی اسکی مال نے اسکو جنا ے۔ اگر اس دوران اس کا انقال ہو جائے تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو گا۔ (اِنن افی الدنیا) ستر ہزار فرشتے دعامیں لگادیں

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب کوئی ملمان کی دوسرے ملمان کی کسی ضرورت میں کوشش کرتا ہے جس سے اسکا حال بہتر ہو جائے اور اسکی پریشانی دور ہو جائے اور اس کا کام بن جائے جس کے منتجے میں اس کی طبیعت بہتر ہو جائے تواللہ تعالیٰ اس کام کرنے والے پر چھتر ہزار فرشتے مقرر فرماد ہے ہیں۔ پھر اگر اس نے اس مسلمان کی حاجت وضرورت مبح کے وقت پوری کی تھی تو اس کے واسطے یہ فرشتے شام تک رحت کی دعاکرتے رہتے ہیں ......اور اگر شام کے وقت اس نے وہ کام کیا قطا توضیح تک اسکے لئے دعاء رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اور جب وہ کام لر کے واپس او فتاہے تو ہر ہر قدم پر ایک گناہ مٹادیتے ہیں اور ایک درجہ بلید كردية بي-(ان حان)

یہ صرف کو شش کرنے کا ثواب ہے۔اور اگر ایک محض دوسرے کی کوئی خدمت کر دے 'اور اس کا کوئی کام ہنادے تواس کا ثواب تواس ہے تھی یڑھ جاتا ہے۔

besturdub

Sks. Kordyress.com

#### احسان کرناعبادت کبہے؟

بہر حال یہ احسان کر نابہت ہوئی عبادت بھی ہے۔ لیکن یہ عبادت اس وقت ہے جب صرف اللہ کے واسطے ہو۔ اور اس کے کرنے کے بعد آدی ہمیشہ کیلئے بھولی جائے۔ چاہے وہ ہمارے ساتھ بدسلوگی کرے 'اور ہمارے احسان کا کوئی بدلہ ند دے 'تب بھی ہم بھول کر بھی اپنی زبان پر وہ احسان نہ لا ئیں۔ اور احسان نہ جتلائیں۔ کہیں ایسانہ ہو وہ تو احسان کابدلہ نہیں دے سالہ میں۔ اور طرف ہم احسان جتلا کر اینے احسان پر خود کلماڑی مارلیں۔ اور اس احسان پر آخرت میں جو تواب ملنے والا تھا۔ اس کو ضائع کر دیں 'بلعہ آخرت میں اس احسان جتلانے پر پکڑ ہوگی۔ اس لئے کہ احسان کرنے والے آخرت میں اس احسان جتلانے پر پکڑ ہوگی۔ اس لئے کہ احسان کرنے والے کیلئے ثواب ہے۔

حضرت ابوذرر منی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ سر کار دوعالم علیقے نے فرمایا:

تمین مخض ایے بیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ان ہے نہ ہم کلام ہول کے نہ ان کی طرف نظر رحت فرمائیں گے اور نہ ان کو پاک وصاف فرمائیں گے۔ اور ان کے لئے در دناک عذاب ہے۔ حضر تا او ذر رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے بیں کہ آنخضرت علیہ نے نہ کور وہات تین بار ارشاد فرمائی (تاکہ اچھی طرح تاکید ہو جائے اور اہمیت کے ساتھ بیہ بات ذہن بیں نقش ہو جائے یہ سن کر) حضر ت ابو ذکر نے عرض کیا یار سول اللہ علیہ یہ تو

خائب وخاسر ہو گئے میہ کون لوگ ہیں ؟ ..... آپ نے ارشاد فرمایا : pesturd

(۱) تهبندیا شلوار وغیره مخنول سے نیجے لئکانے والا

(۲)ا حبان جمّانے والا

(٣) جھوٹی فتم کھا کر سامان کو ( فرو خت کرنے اور ) رواج ویے

والاب

(مىلم شرىف)

لہذاا صان جمّانے سے بحد چما جا ہے اور احسان کر کے احسان کو بھول جانا چاہے۔

#### ر شتہ دارول کے احسانات

ویکھتے: شوہر بھی احسان کرتا ہے۔ یوی بھی احسان کرتی ہے۔ مال باپ بھی احسان کرتے ہیں۔اولاد بھی احسان کرتی ہے۔ بھائی بھی احسان کرتا ہے۔ رشتہ دار بھی اصان کرتے ہیں۔ معاشرے میں ایک دوسرے پر ا حیان کیا جاتا ہے۔ اور میہ احیان کرنا زندگی کا ایک لازمہ ہے۔ لیکن میہ یاد رتھیں کہ احبان صرف اللہ کیلئے کریں۔ دوسرے بیہ کہ احبان کر کے بھول حائیں۔ مجھی کی کے سامنے اسکا تذکرہ نہ کریں۔

## دوسر ہے کی بد سلو کی بھول جاؤ

آ ٹھویں نفیحت یہ فرمائی کہ جب کوئی شخص تمہارے ساتھ برسلو کی کرے ' پریشان کرے اور ستائے تو اس کو ہمیشہ کے لئے بھول جانا جا ہے۔

وہاں دوسرے انبانوں کی طرف سے بدسلوکیاں بھی پیش آتی ہیں۔ د وسرے لوگ لعن و طعن بھی کریں گے۔ تکلیف بھی دیں گے۔ نقصان بھی کریں گے۔ لڑائی جنگڑے بھی کریں گے ' پیے سب انسانوں کی زندگی میں ہو تا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ کھی رہے ' اور پھر تھی کے ساتھ کوئی نا انفاقی نہ ہو۔ ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ دوسرے انسانوں ہے اس کو جو تکایف کپنجی ہے اسکو اللہ کیلئے معاف کر دے۔ اگر چہ جتنااس نے ستایا ہے شرعا اتابدلہ تھی لے سکتا ہے۔ لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کیلئے اسکو معاف کردے۔ اور معاف کرنے کے بعد اسکی مدسلو کی کو ہمیشہ کیلئے کھول جائے۔ اس کا متیجہ سے ہوگا کہ تعلقات بہت جلد حال ہو جائیں گے۔ول آپس میں جڑ جائیں گے۔ تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔اور انسان کوزندگی گزارنے کیلئے تعلقات کا بہتر ہو تابہت ضرور ہے۔

## دوسر ول کی ہد سلو کی یاد رکھنے کا نتیجہ

اگرانسان ان تمام تکالیف کو یاد رکھے جو دوسروں سے پینجی ہیں تو دوسروں ہے قطع تعلق رہے گی ناانفاتی رہے گی ' اور ایک دوسرے کے ساتھ میل جول نہیں ہو سکے گا'اور یہ نااتفاقی ہیسیوں گناہوں کی جڑے' اوراگر گناہ نہ بھی سر زد ہوں تب بھی اس کے بنتیج میں انسان کی زندگی ہے

آرای اور بے سکونی کی شکار ہو جائے گی۔ انسان کی زندگی میں ای و besturdup راحت ہوتی ہے کہ بھائی بھائی آپس میں جڑے رہیں 'ایک ووسرے ہے ملا قات کریں ' ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رتھیں۔اور دوسرے عزیز وا قارب کے ساتھ اور عام مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہول ' محبت کے تعلقات ہول ' اور دنیا کی زندگی کا مز ہ اور راحت ای کے اندر ہے 'لہذادوسروں سے پینچنے والی تکالیف کو بھول جائے۔

#### شادی بیاه میں دوسر وں کو منانا

جب شادی میاه کا موقع آتا ہے تووہ روٹھا منائی کا موقع ہوتا ہے۔اد هر فلال خاتون رو تھی ہیٹی ہے ' دوسرے طرف فلال رشتہ دار رو مھے ہیٹے ہیں۔اب ایک دوسرے کو منایا جارہاہے ' ہاتھ یاؤں جوڑے جارہے ہیں۔ اور رید کها جار ہاہے اب شادی میں شرکت کر لو۔ اور جوباتیں پہلے ہو چکی ہیں ان کو چھوڑ دو..... چنانچہ اسکے جواب میں رو ٹھنے والا کہتا ہے کہ ضمیں صاحب اب توتم قابو میں آئے ہو 'اب حمیس ساری باتیں سیح کرنی یویں گ ' اور اب تم ہمارے سامنے ناک رگڑو ' چنانچہ رو ٹھنے والا اس سے ناک ر گڑوا تا ہے۔ لیکن وہ پیے خبیں سو چتا کہ کیا تمہارے یہاں شادی خبیں ہوگی ' آج توتم نے اس سے ناک ر گروادی 'جب کل کو تمہارے ہاں شادی ہو گی تو وہ رو تھ جائے گا۔ توبیہ شادی ہے یا قیامت ہے۔اس لئے حضرت تھانوی کا بیہ ار شاد بالكل سيح ب كه مقلق قيامت صغرى ب اور شادى قيامت كبرى

ہے ۔۔۔۔ ہیں راحت اور سکون کاراز آس میں ہے کہ انسان دو مرول گی دی ہوئی تکلیفوں کو بھول جائے 'اس کے میتیج میں ہمیشہ کیلئے ول آپس میں المحار ہیں گئے دی ہے۔ اور آپ کو ستایا ہے آپ کے داموش رہے اور آپ کو ستایا ہے آپ کے خاموش رہے ہے دواند رہی اندر ہی اندر شر مندہ ضرور ہوگا۔ اور پھر مہمی بھی انشاء اللہ دوایی حرکت نہیں کرے گا۔

#### خلاصہ

بمر حال ' حضر ہے نقمان علیہ السلام کی بیہ آٹھ تھیجتیں تھیں۔ جن میں ہے پہلی تضیحت یہ تھی کہ جب تم نماز کے اندر ہو تواییخ ول کی حفاظت کرو۔ دومری نفیحت یہ تھی کہ جب وسترخوان پر بیٹھو تو اینے حلق کی حفاظت کروپہ تیسر ی تعیوت یہ تھی کہ جب دوستوں میں بیٹو توا پی زبان ک حفاظت کرو۔ چو تھی نفیحت ہیا تھی کہ جب تم کس کے گھر جاؤ تو اپنی نظر کی حفاظت کروں اور یانچویں تصحبت نہ تھی کہ موت کو بھیشہ یاد رکھو 'اور مجھٹی نفیعت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ ساتویں نفیعت یہ تھی کہ ا حمان کر کے اینے احمان کو ہول جاؤ ' ادر آٹھویں نفیحت یہ تھی کہ کسی نے اگر تمهارے ساتھ بدسلوکی کی ہے۔ بد تمیزی کی ہے تو اس کو معاف کر کے ا سَكِ تَكُلِفُ مِنْ فِي نِهِ مِيشَدَ لَيكِ بَهُولَ جَادُ بِيهِ آثِهُ لَقِيعَتِينَ مِي جو حَفِرتِ لقمان علیہ السلام نے جار بٹر ارپیٹیبروں کی خدمت میں رہ کر حاصل کی ہیں۔ اور ہمیں یہ تصحیر مفت میں حاصل ہوسمی میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو الن تفیحتوں پر عمل کر نے کی تو نیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمين

besturdubo9 گا ناشننا اورشنا نا besturd!

, arthress, com

# لبنع الدالفيات الأثينة

## حرف آغاز

گانے کے موضوع پر سیدی وسندی و مولائی مفتی اعظم پاکستان حفرت مولانا مفتی محر شفع صاحب رحمة الله علیہ بانی جامعہ دارالعلوم کراچی کا عربی زبان میں ایک رسالہ "کشف العناعن وصف الغناء" ہے، جس میں حفرت والانے گائے کے متعلق قرآن وسُنت کے احکام اور علاء اُمّت کے اقوال نہایت تفصیل سے ذکر فرائے ہیں، یہ رسالہ بہت مفصل اور نہایت جامع ہے، مولانا عبدالمعز صاحب نے فرمائے ہیں، یہ رسالہ بہت مفصل اور نہایت جامع ہے، مولانا عبدالمعز صاحب نے اس کا اردو زبان میں سلیس ترجمہ کیا ہے اور جگہ جگہ تشریحی حواثی لکھے ہیں، بہت سے نئے دلاکل کا اضافہ کیا ہے، اور موسیقی کے ناجائز ہونے پر جو اعتراضات کے گئے ہیں، ان کا محققانہ اور کافی و شافی جواب دیا ہے۔ اس طرح اردو میں گانے کے موضوع پر یہ کتاب اپنی مثال آپ ہے، کوئی اور کتاب ایی جامع اور مفضل احقر کی فرضوع پر یہ کتاب اپنی مثال آپ ہے، کوئی اور کتاب ایی جامع اور مفضل احقر کی نظر سے نہیں گزری، تقریباً سوا چار سو صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے جس کا نام دائل مباحث کا مطالعہ کرنا ہو اس کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہے۔

احقرنے محسوس کیا کہ علمی تحقیقات اور جرح وتعدیل کے کاظ سے ضروری کلام اور دیگر مباحث کی وجہ سے نہ کورہ کتاب کافی صحیم ہوگئی ہے، عام استعداد رکھنے والے اور زیادہ مصروف رہنے والے مسلمانوں کے لئے اس سے استفادہ دشوار ہے، لہذا احقرنے اس کا جامع خلاصہ لکھنے کی کوشش کی ہے اور یکھے نئی باتوں کا اضافہ بھی کیا ہے تاکہ ایک ہی نشست میں ہرشخص گانے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ قرار دینے والول کے مشہور اعتراضات کی حقیقت اور ان کے دلائل کا ب وزن :وبا مجى اس پر واضح موجائ تأكه بورے اطمينان سے وہ كانے اور موسيق سَدَ كا ست ني سيك، الله يأك سب مسلمانون كواس مناو يعايد، آين-

> بنده عيدالرؤف سكمروي عفاالله عند 211787787 , F9



# bestur doorks wordpress com لِسِّمِ اللَّهِ اللَّحْلِي اللَّهِ عِبْمُ

## گاناشننااور شنانا

تَحْمَدُهُ وَتُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ وعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ ٱجْمَعِيْنِ٠ أمَّانغُدُا

آج جارے معاشرے میں گانا مُننا اور سُنانا بہت عام ہو چکا ہے، گھر گھر، گلی گلی اور بازار فلمي گانول اور ميوزك كي آواز ے كونج رہے ہيں، ئي وي، وي ي آر اور وُش انٹینا نے ان کو ہام عروج پر پہنچایا ہوا ہے۔ بعض لوگ شادی بیاہ کی تقریبات میں گانوں کی آواز باند کر کے پورے محلے کو بلکہ سارے علاقہ والوں کو فلمی گانے، موسیقی اور میوزک ساتے ہیں، چاہے اس وقت کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا قرآن کریم کی تلاوت كر ربا مو يا ذكر من مشغول مو يا مطالعه من مصروف مو يا آرام كر ربامو، ليكن انہیں تو محلّمہ ادر علاقہ والوں کو ایک ایک گانا یاد کرانا ہے۔

گانے کی کیسٹوں کا کاروبار کرنے والے اور بعض دیگر تاجر اور ہونل والے اپنی ا پی د کان پر بلند آواز سے گانے چلائے رکھتے ہیں، ای طرح ویکن اور بس والے بھی دوران سفر گانا سانے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، ایئز پورٹ اور ہوائی جہازوں میں بھی ملكى آوازے موسيقى سائى جاتى ہے، جس كا بتيجہ يد ہے كد عام مسلمان كے دل سے اس کا گناہ ہو تا لکاتا جارہا ہے اور دینی رہنما بھی تھک ہار کر اس کے بارے میں کہنا شننا چھوڑتے جارے ہیں۔ besturdu)

ایک زمانہ تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم گانے باہے کے ساتھ اپنی بارات مجد کے سامنے ہے لے جاتا تو مسلمان اس کو مجد کی ہے جرمتی قرار دے کر ان ہے لا جاتے اور جان دینے ہے بھی دریغ نہ کرتے، لیکن آج مسلمان یا ان کی اولاد عین نمازوں کے او قات میں مسجد کے سامنے فحش فلمی گانے بجاتے ہیں لیکن انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا، بلکہ اب تو گانا گانے کو اور گانا سنے کو روح کی غذا بتا کر حلال قرار دینے کی فکر کی جا رہی ہے ہو نہایت شکین صورت حال ہے اور ایمان شکن معاملہ دینے کی فکر کی جا رہی ہے ہو نہایت شکین صورت حال ہے اور ایمان شکن معاملہ ہے۔ اس لئے خیال آیا کہ اس بارے میں اللہ جل شانہ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات موجود ہیں، اختصار کے ساتھ انہیں جمع کر کے مسلمانوں کی خدمت میں پیش کیا جائے تاکہ وہ انہیں پڑھیں اور آگاہی حاصل کر کے خود بھی اس گاناہ ہے بچیں اور دو سرے مسلمانوں کو بھی بچائیں اور اب تک جو گناہ ہوا اس کناہ سے بچیں اور دو سرے مسلمانوں کو بھی بچائیں اور اب تک جو گناہ ہوا اس

## گانا قرآن کریم کی روے حرام ہے

قرآنِ كريم من الله تعالى في چار مقامت پر گاف ے منع فرمایا ہے۔ ان ميں الله تعالى فرماتے ہيں:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَوِىٰ لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَجَذَهَا هُزُ وَّارِأُولَٰنِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهيْنٌ ۞ ﴾ (التمان- آيت: ٢)

"دبعض لوگ ایے ہیں جو ان باتوں کے خریدار ہیں جو اللہ تعالیٰ ے عافل کرنے والی ہیں تاکہ بے سوچ سمجھے اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکائیں اور اس راہِ حق کا غداق اڑائیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ذلت آمیزعذاب ہے۔" اس آیت ہیں "لَهُوَ الْحَدِیْثِ" ہے مراد گاتا ہے، چنانچہ حضرت عبداللّہ اللّهِ اللّهِ عبداللّهِ اللّهِ اللّهِ عل مسعود رضی الله عند سے جب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرما یا: "فتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں اس سے مراد گانا ہی ہے"۔

آب ئے یہ جملہ تین مرتبہ دو جرایا ( تاکہ بوچھنے والا الحجی طرح سمجھ سلے ) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند نے فرمایا کہ " لَهُوَ الْحَدِيْثِ" سے گانا ادر ای متم کی چزیں مراد ہیں۔

حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ سے مردی ہے کہ نہ کورہ آیت گانے بجانے
کے بارے میں ناذل ہوئی ہے، اور اس میں "لَهْوَ الْحَدِيْثِ" سے مراد گانا اور
ای ضم کی دوسری چیزیں ہیں، جیسے رات گئے تک قضے کہانیاں، لطیفہ کوئی اور
شرافات وغیرہ شننا، بلکہ ہروہ چیز جو اللہ تعالی کی عبادت سے اور اس کے ذکر سے
عافل کر دے (سب اس میں شائل ہیں)

آیت کا مطلب ہے کہ بعض لوگ انٹہ تعالیٰ سے فائل کرنے والی چیزوں کے خواہش مند ہیں لینی وہ گانا شنا اور شانا اور ای طرح کی دو سری چیزیں بند کرتے ہیں، ان کا بیہ طرزِ عمل راءِ حق سے بھٹکانے بلکہ وہیں متین کا غراق اڑائے کے برابر بن کا مقصد انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے اور اس کی عبادت میں لگانا ہے اور گانا وغیرہ بالکل اس کی ضد اور اس کے خلاف ہے، لہذا ایسے لوگوں کے لئے باور گانا وغیرہ بالکل اس کی ضد اور اس کے خلاف ہے، لہذا ایسے لوگوں کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جس چیز پر عذاب کی دھمکی دکی جائے وہ تاجائز ہوتی ہے، اس لئے گانا شننا اور شناتا حرام ہے۔

نیز آیت بالا جس سلیلے میں نازل ہوئی ہے، اس سے بھی گانے اور تھنے کہانیوں کا اسلام کے خلاف ہونا معلوم ہوتا ہے، چنانچہ رسول آکرم صلی اللہ علیہ دسلم کے زمانے میں نفر بن حارث کافروں میں آیک شخص تھاجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف اور بدترین دعمن تھا، وہ چاہتا تھا کہ لوگ قرآن کریم کی طرف متوجہ نہ ہوں، وہ تجارت کی فرض سے ملک فارس جاتا اور دہاں سے رستم اور اسفندیار کے تقصے خرید کر لاتا اور مک خرس میں لوگوں کو جمع کر کے سناتا تاکہ لوگ قرآن خریم خنے اور اسلام تبول کرنے سے باز رہیں۔ یہ و عمن اسلام لوگوں سے کہتا کہ یہ بینجبر تم کو قوم عاد اور قوم شمود کے تفتے سناتے ہیں، میں تم کو ایران کی مشہور لوا کیوں اور مشہور پہلوانوں کے قضوں میں سے ول مشہور پہلوانوں کے قضوں میں سے ول جبی کون سے قصوں میں ہے و

بلک ایک وقعہ وہ ایک گانے والی اونڈی خرید کر لایا اور جس کو دیکھتا کہ وہ اسمام کی طرف ماکل ہے، اس کو اپنے تھر لے جاکر کھانا کھاتا اور گاتا سنوا کر قرآنِ کریم سے مقابلہ کرتا اور پوچھتا کہ بتاؤا مزہ اور ول گل گانے میں ہے یا قرآنِ کریم میں ہے؟ (العیاذ باللہ)

موال کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ لوگ ان قضے کہانیوں میں اور گانے باہے ہیں لگ جائیوں میں اور گانے باہے ہیں لگ جائیں اور قرآئی ہوایات سے تمنظر ہوجائیں۔ اس لئے یہ آیت ای شخص کے بارے میں نازل ہوئی، اور اللہ تعالی نے اس آیت کے ذریعہ ہراس چز کو حرام قرار دے دیا جو اللہ تعالی کی عبادت سے اور اس کی یاو سے غافل کردے، خواہ قضے کہانیاں ہوں یا جن جسانے کی باتیں اور خرافات ہوں یا گانا شنا شانا ہو، سب ناجائز جی۔ (تغیر کشف الرحن تبرف کیر مقد 1000 جلد ۱)

بہر حال قرآن کریم کی نہ کورہ آیت ادر دیگر آیات ادر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے والے جیبوں ارشاوات سے داختے طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فلمی اور غیر فلمی گانے، موسیقی، ڈھولک، ساریکی، بارمونیم، بانسری، جمانجے، ڈسکو، میوزک، ڈراے، جموئی کھائیاں، ناولیں، برہند یا نیم برہند اہم اور فلمیں دغیرہ سب ناجاتز ہیں، ان میں مشغول ہونا یا دو سموں کو ترغیب دینا باشیہ ممناہ ہے۔

یہ مجسی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علید وسلم کے زمانہ سے لے کر آج تک ناچ گانا وشمنان اسلام کی وہ مستدی حموار ہے جس کو انہوں نے بیشد اسلام کو

besturdy.

wordpress.com

منانے اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لئے استعال کیا ہے، آئ کل ٹی وی، وی ہی آر اور قش انتینا کے ذریعہ عریاں فامیں، فخش ڈراہ، ناچ گائے، چوری، ڈیمتی اور قش و غارت گری کے پروگرام دکھا کریے مقصد خوب حاصل کیا جارہا ہے، تاکہ مسلمان ان میں منہمک رہیں اور عیش پرتی میں غرق ہو کر اپنا دین و ند ہب چھوڑ دیں اور آخرت سے غافل ہوں اور ان کے غلام رہیں اور پھر بھی بھی ان کے مقابلہ میں نہ آسکیں۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ وشمنان اسلام کے اس خفیہ ہتھیار سے اور خاموش تکوارے دیں۔

گانے کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات یہ ہیں:

## حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کامقصد

"حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ میں (دنیا میں) بانسریاں (یعنی آلات موسیقی) توڑنے کے لئے بھیجا گیا ہوں۔" رئیل الاوطار)

"حضرت أمامه بابلى رضى الله تعالى عند ، روايت ب كد رسول كريم صلى الله عليه و لم ف ارشاد فرمايا: باشه الله تعالى في مجمع مسلمانول ك لئ بدايت اور رحمت بناكر بهيجاب اور مجمع حكم ديا ب كد مين بالسرى، عنبور، سليب اور امور جابليت كو منادول-(ابرداؤد)

"حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مجھے تھم دیا گیا ہے کہ وھول اور بانسری منادوں۔ (جمع الجوامع) ان میوں احادیث سے واضح ہوا کہ سرکار دوعائم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیاہی تشریف لانے کا مقصد جہاں کفرو شرک کو منانا اور تو دیدگی وعویت دیتا تھا، وہاں آپ کا مقصد یہ بھی تھا کہ آب دنیا سے گانا ہاجا، وحولک، سارگی اور تمام آلات موسیقی تو دویں اور ان کا نام و نشان مناوی ۔ اب آپ ذرا فور کریں کہ جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور ان کے نام لیوا ہیں، وہ دنیا سے ناج گانا منانے کے لئے تشریف لائے اور ہم ناج گانا منا نے ک کے تشریف لائے اور ہم ناج گانا منا نے ک اور موسیقی میں مشغول ہو کر آپ کے تشریف لائے کہ متصد کی خالفت کریں، کئے افسوس اور خطرہ کی بات ہے۔ ہمارے دین و ایمان کا ہم سے یہ مطاب ہے کہ ہم اپ نی محترم ملی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہوئے ہر حم کے ناج گانے نے نے جہیں، اور اس منطقہ کو بیث کے لئے فیر باد کہ دیں۔

#### صورتين مسخبونا

"حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے فرایا: قیامت کے قریب میری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے فرایا: قیامت کے قریب میری اللہ المت کے بھی بدروں اور خشن بروں کی صورتی میں بدل دیا جائے گا۔ صحابہ رخی اللہ تعالی عنبم نے عرض کیا یا رسول اللہ اکیا وہ لوگ مسلمان ہوں کے اللہ عنبم نے عرض کیا یا رسول اللہ اکیا وہ لوگ اس بات کی گوائی دیں کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول موں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول موں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول بول اللہ المجمل کیوں ہوگا؟ آپ نے بول اور وہ روزے بھی رکھیں میں سحابہ رضی اللہ تعالی عنبم نے نوجھا یا رسول اللہ المجمل اور کا یہ حال کیوں ہوگا؟ آپ نے فرایا: وہ لوگ باجوں اور گانے والی عورتوں کے عادی ہوجا کی فرایا: وہ لوگ باجوں اور گانے والی عورتوں کے عادی ہوجا کی اور نے شرایس بنا کریں گے، ایک شب جب وہ شراب توثی اور کے، شرایس بنا کریں گے، ایک شب جب وہ شراب توثی اور لو و لعب میں مضول ہوں کے تو نوج تک ان کی صورتیں سخ

اور چکی موں گی۔ (این حبان) مور چکی موں گی۔ (این حبان)

Idpless.com

"حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس اُمّت میں زمین میں دھننے، صور تیں گرنے اور پھروں کی بارش کے واقعات ہوں گے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ! ایسا کب ہو گا؟ آپ نے فرمایا: جب گابنے والیاں عام ہوجا کیں گی اور شراب طال سمجی جائے گی۔ (ابن ماجہ)

"حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس اُمّت میں بھی زمین میں وھنے، صور تیں مسلح ہونے اور پھروب کی ہارش کے واقعات ہوں گے، مسلمانوں میں سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ! ایسا کب ہو گا؟ آپ نے فرمایا: جب گانے والی عورتوں اور باجوں کا عام رواج ہوجائے گا اور کشرت سے شرابیں کی جائیں گی۔ (ترذی)

#### مسخ ہونے کامطلب

ان احادیث میں گانا گانے اور گانا سننے والوں کے بارے میں کتی خوفاک وعیدیں فدکور ہیں، پچپلی اُنتوں میں بنی اسرائیل پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے بندر اور خنزیر بننے کا عذاب آیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُنت میں گانا شنے اور سنانے والوں کے گئا شنے اور سنانے والوں کے گئا شنے اور سنانے والوں کے گئا شنے اور سنانے سے پر ہیز کرنا چاہئے۔ البتہ احادیث بالا میں گانے کا مشغلہ رکھنے والوں کے خنزیروں اور بندروں کی شکل میں تبدیل ہونے کے متعلق علاء کرام کے دو قول

ہیں: بعض علاء فرماتے ہیں کہ واقعۂ ان لوگوں کی شکلیں بندروں اور خنزروں گ شکل میں تبدیل ہو جائمیں کی اور وہ انسانوں کے بجائے ہندر اور خنزر بن کر رہ جائمیں کے، اور عالمیا ہید اس زمانہ میں ہوگاجب قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائمیں گ اور یہ بھی اس کی ایک بڑی نشانی ہوگی۔

تبعض علاء فرائے ہیں کہ بہاں مسخ کے حقیق معنی مراد نہیں بلکہ مجازی معنی مراد ہیں اور وہ یہ کہ کانے سے وہ مغات پیدا ہوتی ہیں، ایک بے حیائی اور ب فیرتی، ورسری ب و قادی اور نقالی۔ ب حیائی اور ب فیرتی کا اصل مالک خنزیر ہے، اور ب و قادی اور نقالی کا حقیقی مالک بندر ہے، لبذا گانا غنے اور سنانے والوں میں اس گناہ کی وجہ ت ب فیرتی، ب شری، نقالی اور ب وقادی پیدا ہوگ۔ چنانچہ گانے کا شخنی رکھنے والوں میں ان وہ تعملتوں کا مشاہدہ آج بھی عام ہے کہ ایسے لوگوں میں شمر و حیا کا نام نہیں ہوتا اور دو سرول کی نقائی اور فیشن پرتی ہیں دن رات مبلا مرت بندر اور خنزیر بن چکا ہے، اللہ تعالی کی بناه!

#### بانسری کی آواز سے بچنا

"معترت نافع رحمة الله عليه سے مردی ہے كه معترت ابن عمر رضى الله تعالى عند في الميك فرت ايك جردا ہے كى بانسرى كى اداؤ سنى تو اپنے دونوں كانوں پر انگلياں ركھ ليس اور اپنى سوارى كو رائے سے موڑ ليا، پر كہنے بك نافع آ اواز آردى ہے؟ (بار بار پوچما) حتى كه هيں في عرض كيا اب آواز نہيں آردى، تو آپ ليے اپنى كانوں پر سے باتھ الله اور اى رائے پر آكے، پر قرایا كه هيں في رسول الله صلى الله عليه دائے ور ايل ديم كو ديكھا كہ آپ في جوائے كى بانسرى كى آداز من كر ايسا دسلم كو ديكھا كہ آپ في جوائے كى بانسرى كى آداز من كر ايسا ديم كيا اور اي

الله تعالیٰ سے ڈرنے والے بندوں کا بی شیوہ ہے کہ وہ گانا اور بانسری وغیرہ کی آ آوازیں جان بوجھ کر تو سفتے ہی نہیں لیکن اگر مجھی بلا قصد وارادہ بھی سفتے میں آ آجائیں تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہئے۔

#### بلا ارادہ کانوں میں گانے کی آواز آنا

آج كل گانوں كى آواز اتى عام ہے كہ كوئى گلى، كوئى بازار اس سے خالى نہيں، جہاں سے گزريں بلااختيار گانوں كى آواز كانوں ميں آتى ہے، كى بس يا ويكن ميں سفر كريں تو ان ميں بھى گانوں كے كيسٹ چلائے جاتے ہيں اور منع كرنے كے باوجو و وہ بند نہيں كرتے اور سفر بھى ناگزير ہوتا ہے، ايلى صورت ميں مسكديہ ہے كہ گانا سننے كے گانا كا دارو مدار قصد وارادہ پر ہے يعنى جان بوجھ كر گانا سننے سے گناہ ہوتا ہے، ليكن اگر بلاقصد وارادہ گانے باہ كى آواز كان ميں پڑجائے تو گناہ نہيں۔ حضرت ليكن اگر بلاقصد و اضال عنہ كو جو آواز سائى دے رہى تھى وہ بلاقصد و اختيار تنى اور ابن عمر رضى اللہ تعالى عنہ كو جو آواز سائى دے رہى تھى وہ بلاقصد و اختيار تنى اور ابن كے لئے كان بند كرنا ضرورى نہ تھا، ليكن انہوں نے ازراہِ تقوىٰ كان بند كر لئے تنے، خصوصاً اس وجہ سے كہ نبى اگر موئى گانے وغيرہ كى آواز سے كان بند كرلے تو بہتر بند كرلئے تنے۔ چنانچہ آج بھى اگر كوئى گانے وغيرہ كى آواز سے كان بند كرلے تو بہتر ہوں اگر كوئى گانے وغيرہ كى آواز سے كان بند كرلے تو بہتر ہوں اگر كوئى گانے وغيرہ كى آواز سے كان بند كرلے تو بہتر ہوں اور يوں ہى گزر جائے يا سوارى ميں بيضا رہ بند كرات تو تو گناہ نہيں۔

## آلات ِموسيقى حرام ہيں

"حضرت عبدالله بن عمررضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بلاشبه الله تعالی نے

pesturdu

شراب، ہوا، طبل اور ملتبور کو حمام کیا ہے، نیز ہر نشہ آور چیز حمام ہے"۔ (ابدوالود)

pesturd

"معرت ابن عباس رمنی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله معلی الله علیہ وسلم فے ارشاد قربایا کہ بلاشہ الله تعالی نے شراب، جوے اور طبل کو حمام کیا ہے، نمیز ہر تشہ آور چیز حرام ہے۔ (ایرداؤد)

"حفرت این عباس دخی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ طبل حرام ہے، شراب حرام ہے اور بانسریاں حرام ہیں۔ (دواہ سدود

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ طبل لینی ڈھول، طبورہ لینی شار اور بانسریوں کا استعل حرام ہے۔ اور ان آلات کا ذکر بطور مثال کے ہے ورنہ تمام آلات موسیقی کا یک تھم ہے۔

بہر صل گانا گانا الگ گناہ ہے اور گانے کے ساتھ استعمال ہونے والے آلات جدا حرام بیں وونوں سے بچنا چاہئے۔

## گانے والے کی نماز مقبول نہیں

'' معترت این مسعود رطبی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نمی اگرم صلی الله علیہ وسلم نے ایک رات سمی محتص کے گانے ک آواز سنی تو آپ نے تمین مرتبہ فرایا: اس کی نماز مقبول نہیں، اس کی نماز مقبول نہیں، اس کی نماز مقبول نہیں۔ (نیل الاوطار)

گانا شننا اور شنانا ایما منوس عمل ہے کہ اس میں مشغول ہونے والا شخص اگر نماز اوا کرے تو کو فرض اس کی ذشہ سے اثر جائے لیکن اس کی نماز مقبول نہ ہوگی اور باعث اجرو ثواب نہ ہوگی۔ اور چھے مدیث میں گزر چکا ہے کہ گانا سننے والے باوجود besturdu'

مسلمان ہونے کے اور نماز روزہ ادا کرنے کے ان کی شکلیں بندروں اور خنزر ول کی صور توں میں بدل جائیں گئے۔ صور توں میں بدل جائیں گی۔ لہذا گانے کا شغل رکھنے والے اپنے انجام پر خور کرلیں۔

#### گانے سے لطف اندوزی کفرہے

"دعفرت ابوہریرہ ر ن اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گانا باجا شننا گناہ ہے، اور اس (گانا سننے) کے لئے بیٹھنا نا فرمانی ہے اور اس سے لطف لینا کفر ہے۔ (نیل الاوطار)

حدیث میں کفرے "کفرانِ نعت" مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اعضاء وجوارح اس لئے دیے ہیں کہ ان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بجالاے اور اپنی تمام طاقتوں اور صلاحیتوں کو اس کی عبادت میں لگائے، لیکن اگر وہ ایسا کرنے کے بجائے انہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور گناہوں میں صرف کرنے گئے تو یہ سب ہے بڑی ناشکری اور ناقدری ہے، اس لئے گانا سننے اور سانے کے بچنا چاہئے۔

## گانے کی ابرت حرام ہے

ود حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: گانے والی عورت کی اجرت اور اس کا گانا دونوں حرام ہیں۔" (طبرانی)

"حفرت علی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے گانے والی اور نوحه کرنے والی عور تول

ے روکا ہے اور ان کے ماتھ خرید و فروخت سے منع کردیا ہے اور قرایا ہے کہ ان خورتوں کی کمائی حرام ہے۔ " (ترندی استحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا کہ : میں گائے کے آب نے آبات توزنے کے لئے بھیجا گیا ہوں (اس کے بعد آپ نے قرایا کہ) گائے والے مرد اور محانے والی خورت کی کمائی حرام ہے اور فاحشہ خورت کی آمدئی بھی حرام ہے ، اور اللہ تعالی نے ضابط بنا لیا ہے کہ جنت میں حرام آمدنی سے پرورش یانے والے جسم کو واضل آبیں کریں گے۔ " رکزاممال)

besturdu)

"ایک دومری ردایت میں رسول آگرم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ گانے والی عورت کی کمائی حرام ہے، اور اس کا گانا سنا اور اس کی طرف دیکھنا ہی حرام ہے۔ نیز اس کی اجرت لینا اس طرح حرام ہے۔ اور اس کی طرف جس طرح کتے کی تیت لینا حرام ہے۔ اور جو گوشت حرام کی کمائی سے ہوان چڑھتا ہے، دوزخ کی آگ اس کی ذیادہ مستق ہے۔ "را تجم انگیر)

ان اعاديث من چند ياتم معلوم بوكس:

- الكاكاناترام ب-
- 🗗 گانا گائے کا معاد ضہ لینا دینا حرام ہے۔
- 🕝 💎 معنور معلی الله علیه وسلم گانے کے آلات توڑنے کے لئے بیسیج سکتے ہیں۔
  - 🕜 💎 گانا سُنزا اور گائے والی عورت کی طرف دیکھنا حرام ہے۔
- و حرام کی کمائی سے پرورش پانے والا جسم جنت میں نہ جائے گا وہ صرف دوزخ کے لائق ہے۔

آج کل فلمی دنیا میں گانا گانے والے مرد وعورت گانے کی بھاری اجرت وصول

کرتے ہیں اور اس کو کمائی کا اعلیٰ ذریعہ سیجھتے ہیں، لیکن حرام کی اجرت بہرطال حرام ہوتی ہے۔ لہذا جب گانا حرام ہوتی ہے۔ لہذا جب گانا حرام ہے تو اس کا معاوضہ بھی حرام ہے، اور گانے والی عورت کی طرف شہوت ہے دیکھنا بھی حرام ہے، اور گانا شنا بھی حرام ہے، آج گھر گھر فی وی، وی تی آریا وش انٹیٹا کے ذریعہ یہ گناہ عام جوچکا ہے، افسوس کہ اب مسلمانوں کے ذہن ہے اس کا گناہ ہونا بھی نکاتا جارہا ہے۔ بہرطال، ہر مسلمان مرد وعورت کو گناہ کی ان تمام صورتوں ہے بچنا جاہے۔

#### گانے سے نفاق پیدا ہو تاہے

"حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے روايت ب كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه: گانا دل ميں اس طرح نفاق پيداكر تا ب جس طرح پانى كيتى اگاتا ب-(رواواليبيق)

"حفرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گانے کی محبت ول میں اس طرح نفاق پیدا کرتی ہے جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے۔ (دیلی)

"حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند سے روایت ب كه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: گانا باجا نئے سے بچوا اس لئے كه به ول ميں نفاق پيدا كرتا ہے جس طرح بانى كيتى اگاتا ہے۔ (رواه البيهنى)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ گانا سننے سانے سے انسان کے ول میں نفاق پیدا ہو تا ہے اور نفاق کی حقیقت یہ ہے کہ ظاہر میں کچھ ہو اور باطن میں کچھ ہو۔

besturdur

dpress.com

wordpress.com

جو تخص گانے باہے میں مشغول رہتا ہے، عام طور پر اس کا دو حال میں کے ایک حال ضرور ہوتا ہے، یا وہ باوجود مسلمان ہونے کے نماز، روزہ اور دیگر احکام کا تارک ہوگا اور تھلم کھلا گانا گانے اور سننے کا گناہ کرے گا۔ اس حالت میں وہ بدترین فتم کا فاسق وفاجر انسان ہوگا، آج بھی گانے کا مشغلہ رکھنے والے بہت سے مسلمانوں کا یکی حال ہے۔ یا بظاہر وہ نماز روزہ کا پابند ہوگا اور دو سرے احکام بھی بجالائے گا، لیکن ساتھ ساتھ ناچ گانے ہے بھی لطف اندوز ہوتا ہوگا۔ تو اس صورت میں وہ جیسا نظر آتا ہے دیبا نہیں ہے، بظاہر تو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نظاہر کرتا ہے کیونکہ ظاہری احکام ادا کررہا ہے لیکن ول میں گانے اور موسیقی کی محبت بھری ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول سلی موسیقی کی محبت بھری ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول سلی موسیقی کی محبت بھری ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول سلی موسیقی کی محبت بھری ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول سلی موسیقی کی محبت بھری ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول سلی میں ناچ و گانے کی محبت خدا اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے اور اس کے موسیق کی محبت سے زیادہ ہے اور اس کے رسول کی محبت نظرات ہو گانے کی محبت خدا اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے اور اس کے رسول کی محبت نظرات ہو گانے کی محبت خدا اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے اور اس کے رسول کی محبت نے زیادہ ہے اور اس کے رسول کی محبت نظرات ہو گانے کی محبت خدا اور اس کے رسول کی محبت نظرات ہو ۔

نیز گانا اور موسیقی انسان میں اس قدر غفلت پیدا کرتے ہیں کہ آدی میں قرآنِ
کریم کو سیجھنے، اس پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق ہی ختم
ہوجاتا ہے، بلکہ رفتہ رفتہ وہ انسان کے شہوائی جذبات میں تیزی پیدا کر کے اس کو
بد نظری، جنسی ہے راہ روی، بدکاری اور زنا جیسے بدترین گناہ میں مبلا کردیتا ہے جو
قرآن کی تعلیم کے بالکل الث ہے، کیونکہ قرآنِ کریم انسان کو نفسائی خواہشات کی
پیروی سے روکتا ہے، عقت اور پاکدامنی کا تھم ویتا ہے، شہوائی جذبات میں کنٹرول
پیدا کر کے بدکاری اور زناکاری سے باز رکھتا ہے، اس طرح گانا قرآنی تعلیم کے بالکل
خلاف محض شیطان کی پیروی کی دعوت دیتا ہے جو سرا سر نفاق ہے۔ لہذا ہر مسلمان
کو اپنا دین و ایمان نفاق سے اور شیطان کے اس سلو پائزن سے بچانا چاہئے جس کا
واحد طریقہ یک ہے کہ ناچ گائے کے گناہ سے کچی توبہ کریں اور نکاح کی تقریبات میں
واحد طریقہ یک ہے کہ ناچ گائے کے گناہ سے کچی توبہ کریں اور نکاح کی تقریبات میں

wordbress.com

dubodie

كانون مين يكھلاہواسيسہ

"حضرت انس رضى الله تعالى عند سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمایا: جو شخص كسى گاف والى باندى ك پاس اس لئے بيٹے تأكه اس كا گانا سے تو قیامت كے ون اس كا كانا ہے تو قیامت كے ون اس كا كانا ہے كانوں ميں تجھلا ہوا سيسہ ڈالا جائے گا۔ (این مساكر)

فلمیں خواہ سینما ہال میں دیکھیں یائی دی پر ان میں جہاں یہ اہم مقصد ہوتا ہے

کہ گاف اور ناپنے والی عورت کو دیکھیں اور اس کے حسن و جمال ہے جنسی لطف
اٹھائیں وہاں یہ مقصد بھی ہوتا ہے کہ اس کا گانا سنیں۔ بلکہ گانا سننے کے ذرائع
بنسبت دیکھنے کے زیادہ وسیع ہیں۔ گانے ریڈیو پر اور کیسٹ کے ذرایعہ اور ثبی ریکارڈ
بر بھی عام نے اور سنائے جاتے ہیں، لیکن گانا شننا اور شانا ہر حال میں گناہ ہے۔ دنیا
کی چند روزہ زندگی میں شامد بچھ پتہ نہ چلے لیکن اس کا انجام قیامت کے دن یہ ہوگا
کہ جہٹم کے آگ میں بچھلا ہوا سیسہ اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ اور قیامت کا
دن اور حساب و کتاب اور عذاب و ثواب، سب بالکل بر حق ہیں۔ اب آپ سوچ
لیں!!

## دوملعون آوازي

" حضرت انس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: وو قتم کی آوازیں الی ہیں جن پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی گئی ہے، ایک خوشی کے موقع پر بائے تاشے کی آواز، دوسرے مصیبت کے موقع پر رونے اور نوحہ کی آواز۔ (رواہ البزاز) ہر انسان کو عمواً دو حالتیں چین آتی ہیں، ایک غم کی حالت دو سری خوش کی حالت، ہر دو حالتوں میں دو عبادتوں کا حکم ہے، غم کی حالت میں صبر کرنا اور اللہ تعالی کی مشیت پر راضی رہنا، اور خوش کی حالت میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا۔ اور صبر و شکر بڑی عظیم عبادتیں ہیں، قرآن و حدیث ان کے اجر و ثواب ہے بھرے ہوئے ہیں۔ شیطان انسان کا ازلی د شمن ہے وہ ہر موقع پر انسان کو عبادت ہے ہٹاکر گناہ میں لگانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ ثواب ہے اور اللہ تعالی کی رضا ہے محروم ہوجائے، یبال بھی اس نے بی کیا کہ غم کے موقع پر سینہ پٹنے، گربان چاڑئے اور عوجائے، یبال بھی اس نے بی کیا کہ غم کے موقع پر سینہ پٹنے، گربان چاڑئے اور عدے زیادہ رونے دھونے میں لگا دیا، اور خوشی کے موقع پر گانے بجائے اور تا پنے علی مشغول کردیا۔ اور یہ دونوں ہی بڑے گناہ ہیں، ای لئے ان پر احت ہے۔ راہِ خیات ہے۔ راہِ خات بی ہے کہ گانے بائے ہے اور نوحہ سے پر ہیز کریں۔

#### دواحقانه اورفاجرانه آوازي

" وحضرت عبدالر حمٰن بن عوف رضى الله تعالى عند بيان فرمات إلى كه رسول كريم سلى الله عليه وسلم في ميرا باتھ تھا، اور بي آپ ك ساتھ آپ كے بيغ حضرت ابرائيم كے پاس چلا آيا، حضرت ابرائيم اس وقت نزع كى حالت ميں تھ، حضور سلى الله عليه وسلم في انہيں التي كود بيں اٹھاليا، يبال تك كه ان كا انقال ہو گيا، كيم آپ في انہيں كود سے اتار ديا اور روئے گي، ميں في عرض كيا يارسول الله صلى الله عليه وسلم! آپ رو رہ بيں، حالانكم آپ في روئے سے منع فرمايا ہے؟ آپ في جواب ديا: بيں في روئے سے منع نہيں كيا، البتہ دو احتقانہ اور فاجرانہ آوادوں سے منع كيا ہے، آيك خوشي كے موقع ير كھيل كود اور شيطاني باجوں كى آواز ہے، دو سرے مصيبت كے وقت

besturdub<sup>c</sup>

چہرہ پینے، گریبان چاک کرنے اور رونے کی آوازے۔" (ماکم)

کی کے انقال پر حداعتدال میں رونا اور اس کی جدائی پر آنسو بہانا حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم ہے ثابت ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں، ممانعت اس رونے کی
ہ جو حد ہے زیادہ ہو، جس میں چہرہ نوچا جائے، سینہ پیٹا جائے، گریبان چاک کیا
جائے اور بین کر کے رویا جائے۔ اور شادی بیاہ یا کسی اور خوشی کے موقع پر گانا باجا
اور کھیل تماشا بھی گناہ ہیں، کیونکہ یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی ہدایت کے خلاف ہیں، کیونکہ یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی ہدایت کے خلاف ہیں اور آخرت سے عافل کرنے والی ہیں۔

### تھنٹی اور گھنگرو کے استعمال کی ممانعت

" حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: کھنٹی شیطان کے باہے ہیں۔" (سلم وابدداؤد)

"حضرت ابوہریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: فرشتے اس جماعت میں شریک نہیں ہوتے جس میں کتا یا تھنی ہو۔" (مسلم و ابوداؤد) "حضرت حوط بن عبدالعزی سے روایت ہے کہ مصرے ایک قافلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ان کے جانوروں پر گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں، آپ نے انہیں حکم دیا کہ گھنٹیاں کا دیں اس طرح آپ نے کھنٹی کو مکروہ قرار دیا کہ قرشتے ایس جماعت کے ساتھ نہیں رہے جس میں اور فرمایا کہ فرشتے ایس جماعت کے ساتھ نہیں رہے جس میں گھنٹی ہو۔" (رواہ سدد)

"حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک مرتبہ ایک بچی

لائی گئی جو گھنگرو پہنے ہوئی تھی اور گھنگرو بول رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ان کو میرے پاس نہ لایا کرو جب تک ان کے محفگرونہ کاف دوا اس لئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں تھنٹی ہو۔" (ابوداؤد)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سرف گانے باجوں سے منع فرمایا ہے بلکہ محمنی اور محمنگرو باندھنے سے بھی منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ بھی گانے باہ کے آلات میں داخل ہیں اور ناچ گانے میں زبر دست مدد گار ہیں، بلکہ محمنگرو کے بغیر ناچ و رنگ میں جان ہی نہیں پڑتی۔ اس ممانعت میں جانوروں کے گلے اور بیروں میں محمنی اور محمنگرو باند هنا بھی داخل ہے۔ ای طرح بعض عور تیں گھنگرو اور پازیب اور کنگن آواز والے استعال کرتی ہیں ان کو بھی اس سے بچنا چاہئے۔ البتہ سادہ پازیب اور کنگن جس سے آواز پیدا نہ ہو ان کا استعال درست ہے۔

### گانانے والوں کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا

" حضرت الوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے کہ آپ نے دو آدمیوں کے گانے کی آواز سی، ان میں سے ایک شعر پڑھتا تھا اور دوسرا اس کا جواب دیتا تھا، آپ نے فرمایا ذرا دیکھو! یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا فلاں فلاں ہیں، آپ نے ان کے لئے بددعا فرمائی اور فرمایا اے اللہ! انہیں جہتم میں الث دے اور آگ میں دھکیل دے۔" (مجمع الزوائد)

besturdube ke, words

ك ناجائز ہونے ميں كوئي شك نبيں ہے، ہرمسلمان مرد وعورت كو اس كناه سے بچنا

> بعض لوگ گانے کو جائز قرار وینے کے لئے عجیب و غریب دلائل دیا کرتے ہیں جنہیں من کر بعض سادہ اور مسلمان بھی شک میں جالا ہوجاتے ہیں۔ انحصارے ان کا بھی ذکر کیاجا تا ہے۔

### گانے کو جائز کہنے والوں کے بے وزن دلا کل

### عید کے دن گانے کاجواز

حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیه و سلم میرے بیال تشریف لائے، اس وقت دو الوكيال ميرے ياس جيشي جنگ بغاث كے كيت كا ربى تھي، حضور صلى الله عليه وسلم بسرير ليث محكة اور دوسرى طرف منه يهرايا ات مين حفرت الوكر صديق رضى الله تعالى عنه آك انہوں نے مجھے وَانا اور فرمایا کہ بدشیطانی راگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجد ہوئے اور فرمایا: جانے بھی دو۔ جب حضرت ابو برصد بق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے کامول میں گئے تو میں نے ان دونوں لؤکیوں کو اشارہ کیا اور وہ باہر نکل ممیں۔ یہ عید کا دن تھا۔" (صمح بخاری)

"بخاری شریف کی دو سری روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ

رضی اللہ تعالی عنها فراتی ہیں کہ جب حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ تعالی عنه تشریف لاے تو اس وقت دو انسار ی لڑکیاں میرے پاس بیٹی وہ اشعار گاری تھیں جو انسار نے بنگ بغاث میں کہے تھ، یہ دونوں لڑکیاں کوئی پیشہ ور گانے والیاں نہیں تھیں، حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھتے ہی کہا ''یہ شیطانی راگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے ہی کہا ''یہ شیطانی راگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریں؟'' یہ عید کے دن کا واقعہ ہے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو بر ہر قوم کے لئے عید کا دن ہوتا ہے اور آج ہاری عید ہے۔'' (میج بخاری)

بعض لوگ ندکورہ حدیثوں کے حوالہ سے گانا گانے اور سننے کو جائز قرار دیتے میں اور کہتے ہیں کہ جب عید کے ون حضور صلی الله علیہ وسلم کے گر او کیاں گانا گا رہی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تو ہمارے لئے بھی شادی بیاہ اور ہر خوشی کے موقع پر گانا مننا اور شانا درست ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کا ان احادیث سے گانے کی اجازت تکالنا ورست نہیں، کیونکہ ان احادیث میں سرے ے گانے کا کوئی ذکر ہی نہیں، بلکہ جنگ بغاث کے گیت اور اشعار ترنم سے پڑھنے کا ذكر ب اور ايسے اشعار كا كانے سے كوئى تعلق نہيں۔ اور جنگ بغاث اس جنگ كا نام ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طبیبہ کی طرف جرت کرنے سے تین سال پہلے قبیلہ اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی تھی۔ یہ الوکیال جو اشعار بڑھ رئی تھیں وہ اس جنگ میں شجاعت اور بہادری کے جذبات ابھارنے سے متعلّق تے، جو ایک طرح ے جہاد کے لئے معاون اور مفید تھے۔ نیزیہ لوکیاں ایسی نابالغ اور غیر مكلّف تحيى، كوئي پيشه ور كانے واليال نہيں تحيى، اس لئے حضور صلى الله عليه وسلم نے منع نبيس فرمايا، ورنه كانے كى طرح اگر يه اشعار عشقيه اور ناجائز مضامین پر مشتمل ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر گز خاموش نہ رہتے بلکہ آپ idbless.com

ضرور منع فرمات، اور حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عند نے ان لڑکیوں کو اس کے منع فرمایا کہ صحابۂ کرام میں عام طور پر یہ بات معروف تھی کہ گانا گانا ناجائز اور شیطانی کام ہے اور انہیں یہ اشعار بھی گانے کے مشابہ محسوس ہوئے اس لئے منع کیا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ "جانے بھی دو، آج عید کا دن ہے" درگزرے کام لو۔

خلاصہ یہ ہے کہ ان احادیث سے گانے باہے کا جائز ہونا ثابت نہیں ہوتا۔

#### وف کے ذریعہ نکاح کا اعلان

"حضرت ربيع رضى الله تعالى عنها فرماتى بين كه جب ميرى رفعتى موئى تو حضور صلى الله عليه وسلم تشريف لائ اوراى طرح بيني جس طرح تم ميرے سامنے بيني بو، اتنے بين بهاؤى كي بجون نے دف پر گاگاكر ميرے مقتول باپ و دادا كا مرثيه كهنا شروع كيا، اس دوران ان بين ے ايك لؤى نے يہ مصرعه برها جس كا ترجم يہ ايك الوى نے يہ مصرعه برها جس كا ترجم يہ ايك اليا بي جو كل برها جس كا ترجم يہ حضور صلى الله عليه وسلم نے س كر فرمايا: كى بات جاتا ہے" حضور صلى الله عليه وسلم نے س كر فرمايا: اے رہے دو اور جو بہلے كهد ربى تحقيل وہى كہتى ربو-"

اس مصرعہ کو پڑھنے ہے منع فرمایا، نیز اشعار گانے والی کم من بچیاں تھیں، بالنفر الاسلامی کا میں بچیاں تھیں، بالنفر عور تیں نہ مصرعہ کورتی نہ تھیں۔ عورتی نہ تھیں۔ "حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نکاح کا اعلان کیا کرد، نکاح مجدین پڑھا کرد اور اس موقع پر دف بجاؤ۔"

(ترندی شریف)

ان دونول حدیثول میں اور بعض دو سری حدیثوں میں نکاح کے موقع پر دف بجانے کا ذکر ہے جن سے مقصود نکاح کا اعلان اور اس کی اطلاع کرنا ہے۔ اس لئے حفرات علاء كرام رحميم الله نے فرمايا ہے كد فكاح كے موقع ير فكاح كا اعلان كرنے کے لئے دف بجانا خائز ہے جبکہ اس کے ساتھ کسی اور حرام کام کا ار تکاب نہ ہو، اور وف اتنی آوازے بجانا چاہے جس سے اعلان نکاح کی ضرورت بوری ہوجائے۔ اور نکاح کا اعلان دف بجا کر کرنا بھی ضروری نہیں ہے اگر کسی اور طریقے سے لوگوں کو نكاح كى اطلاع موجائ تو وه بحى كافى ب، بلكه بعض علماء كرام رحمم الله تعالى نے وف بجاكر تكاح كااعلان كرنے ے منع فرمايا ب- (كذافي احداد النتاوي جلد اسفيد ٢٣٨) اس لئے نکاح کے اعلان کے لئے وف ند بجانے میں احتیاط ہے۔ تاہم یہ ساری تنسیل نکاح کا اعلان کرنے کی غرض سے وف بجانے کے متعلق ہے۔ بعض لوگوں نے دف کی اجازت پر قیاس کر کے مروجہ گانوں اور گانے بجانے کے آلات جیے وْحولك، سار كلى، مار مونيم اور وْسكو وغيره كو بھي جائز سمجھ ليا ہے، يه سراسر غلط ہے، كيونك كانا باجا اور آلات موسيقى ازروئ شريعت حرام بين اور ان سے بيخ كى خاص تاكيد ب جيساك يملے كزر يكا ب، اور دف كى اجازت نكاح كے اعلان كى غرض ب ہے اس لئے اس پر قیاس کرنا درست نہیں۔

روح کی غذا

لیمن لوگ موسیقی اور گانے باہے کو جائز قرار دیتے ہوئے یہ دلیل دیتے ہیں کہ "موسیقی روح کی غذا ہے" یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جو چیز حرام ہو وہ روح کی غذا نہیں ہو سکتی بیسے سور اور بلی حرام ہے وہ انسانی غذا نہیں بن سکتی۔ پیراگر مزید غور کیا جائے تو گانا اس لئے بھی روح کی غذا نہیں کہ غذا اس کو کہتے ہیں جو کھانے کے بعد جسم میں نشو نما کا باعث ہے اور صحت کے لئے مصرت ہو، مثلاً ہم ونسان کی غذا محدم، چاول، سبریاں، حلال گوشت اور بھیل وغیرہ کو قرار دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے کدم، چاول، سبریاں، حلال گوشت اور بھیل وغیرہ کو قرار دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ بھوسہ، چارہ، کیڑے کموڑے، سانپ، بچھو، شراب، ہیرو کن انسان کی غذا ہیں، کیونکہ یہ سب انسان کی خوار اس کی صحت کے لئے نقصان دہ ہیں، بالکل ای کی حکم اور اس کی صحت کے لئے نقصان دہ ہیں، بالکل ای طرح گانا کانوں کے ذرایعہ انسان کے اندر جنسی اور شہوائی جذبات ابھار کر اس کو علیمی اور جنسی اور ہوائی جذبات ابھار کر اس کو علیمی اور ہوائی درح کے لئے خت مصرے اور علی اور برگاری کے لئے تیار کر تا ہے جو انسان کی روح کے لئے خت مصرے اور علی عدار قرار دینا درست نہیں۔

### توإلى شنناور شنانا

بعض لوگ گانا سنے اور گانا گانے کو گناہ سیجھتے ہیں لیکن قوالیاں سننے ساتے کو گناہ مہیں سیجھنے، اس لئے قوالیاں بے خطر سنتے ہیں، بلکہ مال کے بعض محرم ونوں میں گانے بند کر کے ان کی جگہ قوالیاں سنتے ستاتے ہیں۔ چنانچہ کم محرم سے وس محرم سک اور کم رہیج دلاقل سے بارہ رہیج الاول کک یا رمضان المبارک میں یا شب براءت میں بجائے گانوں کے قوالیاں سن جاتی ہیں۔ اور بعض لوگ ان کو باعث فواب سیجھتے ہیں اور وہ اپنے میہاں "محفل قوالی" سنعقد کرتے ہیں جس میں بزے برائ توالی باتے ہیں اور بھاری اجرت وسول برے ہیں۔ یو رات بھر قوالیاں سناتے ہیں اور بھاری اجرت وسول کرتے ہیں۔ یو رات بھر قوالیاں سناتے ہیں اور بھاری اجرت وسول کرتے ہیں۔ یو رات بھر قوالیاں سناتے ہیں اور بھاری اجرت وسول کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس کا جوازیہ نوالی کرتے ہیں کہ بڑے بڑے برگوں نے قوالی

besturdub

ئی ہیں، اس لئے ہم بھی ننتے ہیں، عالانک جن بزرگوں سے قوالیاں سننا ثابت اللہ ہوں بزرگوں سے قوالیاں سننا ثابت ال

ان سے قوالی سننے کی چند شرطیں بھی ثابت میں جو یہ ہیں:

- نانے والا بے ریش لڑکا یا عورت نہ ہو۔
- قوالی کے اشعار کا مضمون تخش اور خلاف شرع نہ ہو۔
- قوالی سائے والا اللہ تعالی کی رضا کے لئے قوالی سنائے، قوالی سنا کر اجرت حاصل کرنا اس کا مقصد نہ ہو۔
- قوالی سننے والے سب متقی پر بیز گار ہوں، فاس و فاجر، دین سے آزاد اور نفس و شیطان کے بیرو کار نہ ہوں۔
  - قوالی کے ساتھ دف، ڈھولک اور سار کی وغیرہ بالکل نہ ہوں۔

موجودہ قوالیوں میں یہ شرطیں بالکل نہیں پائی جاتیں، اس لئے آج کل کی قوالیاں مننا منا احرام ہے اور ان سے بچنا واجب ہے۔

#### سلطان الاولياء كى قوّالى سے توبہ

ند كوره شرائط كر ساتھ جن بزرگوں سے سلع (توالی سُننا) ثابت ب، ان مِن سے بعض كى اس سے توبہ بھى ثابت ب، چنانچه حكيم الامت حضرت تقانوى رحمة الله عليه في الى وعظ "الحدود والقيود" مِن تفصيل سے اس كا ذكر فرمايا ب، حضرت بى كے الفاظ مِن بيد پورا قصة ملاحظه بو:

ایک بزرگ ہے کسی نے ساع کی بابت سوال کیا کہ اس میں آپ کا فیصلہ کیا ہے، یہ جائز ہے یا جمیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ عزیز من! تم نے ایسی بات کا سوال کیا ہے جس کا فیصلہ کرنا ہمارا تمہارا کام نہیں، بس میں بجائے جواب کے تم کو ایک دکایت ساتا ہوں، وہ یہ کہ قاضی ضیاء الدین سائی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلطان اللہ ساتا ہوں، وہ یہ کہ قاضی ضیاء الدین سائی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلطان الدین ساتا ہوں، وہ یہ کہ تاضی ضاء الدین ساخان جی صاحب ساع تھے، قاضی صاحب ساع تھے، قاضی صاحب ان کو ساخ ہے منع کرتے تھے، ایک مرتبہ قاضی صاحب کو معلوم ہوا کہ

سلطان ہی کے بہال سائ ہورہا ہے تو دو اپن فوج کو ساتھ سے کر روکنے آئے، بہال کی کر دیکھا تو ایک بڑا شامیانہ قائم تھا اور اس کے اندر سلطان ہی کی جماعت کا اس قدر ہجوم تھا کہ قاضی صاحب کو اندر جانے کی جگہ نہ ملی، تو انہوں نے تھم دیا کہ فیمہ کی طابیں کان وی حجم منتشر ہوجائے۔ فوج نے فیمہ کی طابیں کان وی حجم ختشر ہوجائے۔ فوج نے فیمہ کی طابیں کان وی حجم فیمہ ای طرح ہوا میں معلق رہا، کرا نہیں۔ قاضی صاحب نے اپنی فوج سے فرایا کہ اس سے دھوکہ نہ کھانا، بدعتی سے خوارق کا صدور ہوسکتا ہے اور بیہ موجب قبول اس سے دھوکہ نہ کھانا، بدعتی سے خوارق کا صدور ہوسکتا ہے اور بیہ موجب قبول تبین۔

اس وقت تو قاضی صاحب والیس ہو گئے ، وو سرے وقت حضرت مطان جی آ کے مكان يركي اور فرماياك تم ساع سے توب نه كرو مے اسلطان جي فرماياك اجماءكر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھوا رس جب تو تم منع نہ کرو گے، کہا اچھا میکھوا دو۔ قاضی صاحب کو سلطان جی کی بزرگی کا علم تھا، جائے تھے کہ یہ حضور ملی الله عليه وسلم كي ذيارت كرا يحت بين اس التي سوجاكه اس دولت كوكيون جهوزس، چنانچہ سلطان جی نے ان کی طرف توجہ کی تو ان کو حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت مکثوف ہوئی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمارے ہیں کہ فقیر کو کیول تک کرتے ہو؟ قاضی سنامی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم! مجهة تيجه خرنبي كه بين كس عال بين بون، جاك را بون إسورابون، اور صحیح طور پرسن دیا ہول اور سمجھ رہا ہوں یا بدہوش ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات حضرات محابہ رضی الله تعالی عنہم نے بھالت بینظه (بیداری کی حالت میں) آپ سے من كريان فرمائے ہي، وه اس ارشاد سے اول و اقدم (راج اور مقدم) ہیں جو میں اس وقت من رہا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہم فرمایا۔ اور یہ حالت ختم مو محتی۔ تو سلطان جی نے فرمایا کہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وملم نے کیا قرمایا۔ قاملی صاحب نے کہا: اور دیکھا ہم نے کیا عرض کیا ۔ مجر سلطان می نے قامنی صاحب کے سامنے ہی منٹد کو بعنی توال کو اشارہ کیا، اس نے ساع

wordpress.com

شروع کیا، قاضی صاحب ہمی بیٹے رہے کہ اس برعت کو یہیں بیٹے کر تو روں گا۔

توال نے کوئی شعر پڑھا، سلطان ہی کو وجد ہوا اور وہ کھڑے ہوگئے، قاضی صاحب نے ہاتھ کیر کر بھلا دیا، تحوزی ویر میں غلبہ وجد سے پھر کھڑے ہوگئے، قاضی صاحب نے اس دفعہ بھی ان کو بھلا دیا۔ تیمری دفعہ سلطان جی پھر کھڑے ہوئے، اس دفعہ قاضی صاحب ہاتھ باندھ کر سلطان جی کے سامنے کھڑے ہوگئے۔ اس پر قاضی صاحب باتھ باندھ کر سلطان جی کے سامنے کھڑے ہوگئے۔ اس پر قاضی صاحب کی جماعت کو بڑی جرت ہوئی کہ یہ کیا ہونے لگا۔ سب کا خیال یہ ہوا کہ بس صاحب کی جماعت کو بڑی جرت ہوئی کہ یہ کیا ہونے لگا۔ سب کا خیال یہ ہوا کہ بس اب آئد قاضی صاحب سلطان جی کو ساع سے منع نہ کریں گے، گرجب مجلس سلط ختم ہوئی تو قاضی صاحب یہ کہہ کر اٹھے کہ اچھا میں پھر بھی آؤل گا اور تم کو اس برعت سے روکوں گا۔

والیس کے وقت قاضی صاحب کی جماعت نے ان سے بوچھا کدید کیابات تھی کہ تیری دفعہ آپ سلطان جی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوگئے۔ فرمایا: بات یہ ہے کہ سلطان جی کو پہلی بار جو وجد ہوا تو ان کی روح آسان اول سک پینی، بیاب تك ميرى بھى رسائى تقى، ميں ان كو وہال سے واليس لے آيا اور بھلاديا، دوسرى بار جو وجد ہوا تو ان کی روح عرش کے نیچے پیچی، وہاں تک بھی میری رسائی تھی، میں وہاں سے بھی ان کو واپس لے آیا۔ تیسری بارجو وجد ہوا تو ان کی روح فوق العرش بینی، میں نے چاہا کہ وہاں سے بھی واپس لاؤں، ملائکہ عرش نے مجھے روک ویا کہ عرش ك اور نظام الدين بي جاسكت جي، تم نہيں جاسكتے۔ (اس وقت مجمع كى مجيب حالت تھی ۱۲ ظ) اور اس وقت مجھے عرش کی تجلیات نظر آئیں، میں ان تجلیات کے سائسے وست بستہ کھڑا ہوگیا تھا، اس بدعتی کے سامنے تھوڑا ہی دست بستہ کھڑا تھا، وہ چاہے عرش سے اور پہنچ جائے مگراس بدعت سے پھر بھی اس کو منع کروں گا۔ یہ بھی بڑے کے تھے کہ علطان جی کے مقامات سے بھی واقف تھے اور خود بھی صاحب مقامات تے اور جانے تے کہ علطان جی کامقام مجھ ے اعلیٰ و ارفع ب مرباس ممد بدعت كوبدعت بى مجمحة رب- يد برا كمال ب، ورند ناقص تو اي وقت وهوكم میں آجائے ادر ہدعت سے بدعت ہونے میں تأمل کرنے گئے، گر قاصی صادب کو ۔ اس پر تأمل نہیں ہوا۔ یہ ان کے کمال کی دلیل تھی اور دافقی ایسے ہی صاحب کمال کو سلطان جی پر احتساب کا حق مجمی تھا۔

> اس سادگ یہ کون نہ مر جائے اے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں مکوار بھی نہیں

(اس پر مجمع گویا ذریح ہو گیا تھا ۱۱ ظ) ہے جواب من کر قاضی صاحب پر حالت طاری ہوگی اس پر حالت طاری ہوگی اور آبدیدہ ہوکر اپنا عمامہ سمرے اتار کر خادم کو دیا کہ سلطان جی ہے کہو: اس عمامہ پر پاؤل رکھتے ہوئے تشریف لائمیں، بس ان میں بی ایک سر تھی جو جاتی رہی، باق ان کے مقالت عالیہ اور کمالات ہے میں ناواقف نہیں ہوں ۔

گر برمر وچٹم من کشینی نازے بھم کہ ناز نینی

"اگر آپ میرے سراور آگھوں پر بیٹس تو میں آپ کے ناز برداشت کروں گا، اس لئے کہ آپ میرے محوب ہیں"۔

فاوم قاضی صاحب کا عمام اے کر سلطان جی کے پاس عاظر ہوا تو آپ نے عمامہ

کو سرپر رکھ لیا کہ یہ عمامہ شریعت ہے، میں اس کو اپنے سرپر رکھ کر عاضر ہوں گا۔ چنانچہ تشریف لائے اور قاضی صاحب نے فرمایا ۔

besturdus.

آنائک خاک را بنظر کیمیا کنند آیا بود که گوشهٔ چشج بما کنند "وه جو ایک بی نظرے مٹی کو سونا بنادیتے ہیں، کیا ممکن ہے کہ وہ اپنی ایک نظر ہم پر ڈالیں؟ (ف) تاکہ ہم ناچیز بھی اس کی نظر کیمیا اثرے سونا بن جائیں"۔

حفرت! اب میرا آخری وقت ہے، اللہ میرے اوپر توجہ فرمائیے، چنانچہ حفرت

الطان جی نے توجہ شروع کی اور ایسی توجہ کی کہ قاضی صاحب کی روح نہایت فرح
وشادانی کے ساتھ عالم بالا کو پرواز کرگئی۔ حفرت قاضی صاحب کا وصال ہوگیا تو
سلطان جی روتے تھے اور فرمائے تھے کہ افسوس شریعت کا ستون گرگیا۔ اس حکایت
کو ذکر کر کے وہ بزرگ فرمائے جیں کہ بھائی نہ میں نظام الدین ہوں جو اجازت دوں،
نہ ضیاء الدین ہوں جو منع کروں۔ یہ حکایت میں نے اخبار الاخیار میں بھی دیکھی ہے
مگر مختصر۔ (وعظ "الحدود د القود" سفی ۲۵ ساتھ)

### جس تقریب میں گاناہواس میں شرکت

آئ کل گانا شنا اور شانا اس قدر عام ہے کہ اکثر شادی بیاہ اور دیگر پُر مسرت تقریبات میں بھی گانے خوب چلائے جاتے ہیں، بلکہ بعض محلوں میں اس موقع پر اتنی بلند آواز سے گانے چلائے جاتے ہیں کہ پورا محلّہ ان کی آواز سے گونجنا ہے اور سارے محلّے والے اس آفت ناگہ انی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ گانوں کی بلند آواز سے نہ کوئی مطالعہ کر سکتا ہے، نہ تلاوت کر سکتا ہے، نہ وکر و دعا کر سکتا ہے، نہ قاون کی آواز سے دعا کر سکتا ہے، نہ قان کی آواز سے دعا کر سکتا ہے، نہ کوئی آرام بھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح گانوں کی آواز سے دعا کر سکتا ہے، بلکہ کوئی آرام بھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح گانوں کی آواز سے

دو سرول کو تکلیف پہنچانا حرام اور سخت گناہ ہے، اور الی تقریبات میں شریک ہوگا بھی جائز نہیں ہے خواہ اہل تقریب کتنا ہی بُرا منائمیں، اس کی بالکل پرواہ نہ کرنی چاہئے، کیونکہ کسی انسان کو خوش کرنے کی خاطراللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا جائز نہیں۔

besturdus

#### گانانه سننے کا ثواب

"حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
فرمائیں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو (دنیا میں) اپنے کانوں اور
آنکھوں کو شیطانی باجوں کو سفنے اور ان کے بجانے والوں کو
دیکھنے سے محفوظ رکھتے تھے، انہیں ساری جماعتوں سے الگ کر
دو، چنانچہ فرشتے انہیں الگ کر کے مشک و عبر کے ٹیلوں پر بخما
ویں گ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تھم ویں گے کہ ان
لوگوں کو میری پاکی اور بزرگی (کے گیت) ساؤا چنانچہ فرشتے
انہیں ایسی پیاری (اور سربلی) آوازوں میں اللہ کا ذکر سائیں
انہیں ایسی پیاری (اور سربلی) آوازوں میں اللہ کا ذکر سائیں

لہذا گانا گانے، گانا سننے، گانے والوں کو دیکھتے اور جس محفل میں گانا باجا ہورہا ہو وہاں شرکت کرنے سے بچنا چاہئے۔ اور گانا خواہ کسی مرد و عورت سے براہ راست سنا جائے یا کیسٹ کے ذریعہ یا ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعہ سنا جائے، بہر صورت اس سے بچنا چاہئے تاکہ نننے کے وبال سے حفاظت ہو اور نذکورہ ثواب طے۔ اللہ تعالیٰ ہی بچنے کی توفیق دینے والے ہیں۔

( تمع الفوائد)

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمْ

Desturdy ooks. We doress com



besturding ks. wordpress.com

مقام خطاب : جامع مجد بیت النترم گاشن اقبال کراچی

وفتت خطاب : إحد نماز عصر تامغرب

اصلاحی بیانات: جلد نمبر: ۴

besturd books. mardpress.com

## بِسَمِ اللّٰهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَبُّ

# نماز فجركي ابميت

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتوکل علیه، ونعوذبالله من به ونتوکل علیه، ونعوذبالله من به ونتوکل الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهدان لااله الاالله وحده لاشریک له، ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلی الله تعالی علیه وعلی أله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کشیرًا کشیرًا

#### امابعدا

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم-بسم الله الرحمن الرحيم (أقم الصَّلُوةُ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجُر إِنَّ قُرْآنَ الْفَجُرِكَانَ مَشْهُوْدًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَدْ بِعِ نَافِلَةً لَكَ عَسلَى ٱنْ يَبُعَثَكَ زُبُّكَ مَقَامًا مَحُمُودًا، صدق الله العظيم)

### نماز فبخرمیں ہماری کو تاہی

میرے قابل احترام بزرگو، اور محترم خواتین! آج میں آپ حضرات کو ایک ایسی کو تابی کی طرف متوجد کرنا چاہتا ہوں جو خواتین و حضرات میں یکسال طور پر پائی جاتی ہے۔ ویسے تو یہ کو تابی سال کے بارہ مہینوں میں پائی جاتی ہے، لیکن موسم گرمامیں وہ کو تابی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور توجہ دلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو تابی کو

دور ارے بی کو شش کریں۔ یہ کو تاہی ''فماز کچر'' کے بارے ہیں ہے۔ عام طور پڑھ یہ دیکھتے ہیں کہ دن کی چار نمازوں میں جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی جو تعداد وہ تی ہے۔ نیر کی نماز میں وہ تعداد نظر نہیں آتی۔ ہر بری معجد اور ہر چھوٹی سعجد اور بر گھر میں یہ صورت مال ہے۔ گھروں میں جو خوا تین عشاء، مغرب، عصر، ظہر کی نمازیں جس اہتمام کے ساتھ پڑھتی ہیں۔ فجر کی نماز میں وہ اہتمام نہیں۔ اکثر خواتین کی نماز فجر قضا ہوجاتی ہے اور مردوں میں بھی بہت سے معزات ایسے ہیں جو ون کی ياتي چار نمازيں قضا نبيں يز هئے۔ لئين فجر کي نماز قضا ڪرويئے جيں اور جماعت تو وڪثر حفزات کی نکل بی جاتی ہے۔ بعض حفزات ایسے میں جن کو تجرکی ایک رکعت یا قعدہ اخیرہ بمشکل ملتا ہے۔ یہ جمارے اندر بری کو تاتی ہے۔ جس طرح ظہر، عمر، مغرب اور عشاء کی نمازی مردول کو باجماعت مسجد میں ادا کرنا ضروری ہے اور خوا تین کو کھرمیں وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ اس طرح کجر کی نماز مردوں کو محید میں باجماعت اوا کرنا اور خواتمین کو گھرکے اندر اس کے وقت پر اوا کرنا ضروری ہے اور جس طرح ان جار نمازوں کو قضا کرنا جائز نہیں۔ اس طرح فجر کی نماز کو یھی قضا کرنا جائز تہیں۔ اور اس طرح عذر شری کے بغیرون کی جار نمازوں کی جماعت چھو ڈنا جائز نہیں۔ اسی طرح کجری جماعت بھی عذر شرعی کے بغیرچھو ڈنا جائز نہیں۔

### نماز فجركي ابتداء

یہ بلاشر ایک حقیقت ہے کہ فجر کی نماز کاونت نیند اور غفلت کاونت ہے۔ یکی افید، مفلت اور سستی بن مام طور پر نماز فجر میں کو تابعی کا سبب بنتی ہے، مراللہ تعالی کی یہ مجیب رحمت ہے کہ جس عمل میں ذرا می مشقت ہوتی ہے۔ وہاں اس عمل کا اجر و ثواب برحادی بن اور اس کے زیادہ اہتمام کرنے کی طرف متوجہ کرد سیتہ جیں۔ نماز فجر میں دو سری نمازوں کی بد نسبت مشقت ذیادہ ہے اس لئے اس کا ثواب اس مجمی زیادہ ہے (دو اشاہ اللہ ایعی بیان ہوگا) اور اس کی عظمت بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ

Desturd books, word ress, com اس کی عظمت کے سلسلے میں بعض علاء نے لکھا ہے کہ بیہ وہ عظیم الشان نماز ہے اس دنیا میں سب سے پہلے اوا کی گئی۔ جس کو سب سے پہلے حضرت آوم علیہ السلام نے اس وقت ادا کیا تھا جب آپ جنت سے دنیا میں تشریف لائے تھے۔

> اس کا واقعہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کو جنت سے دنیا میں اتارا گیا اس وقت دنیا میں رات چھائی ہوئی تھی اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس تاریکی کو دیکھ كر آپ كو فكر دامن كير وفي اور ور لكاكه بيد دنيا ايى تاريك اور اندهري ب؟ يبال روشي كا نام و نشان نهيس- اس تاريكي ميس س طرح باتي زندگي كزارول كا؟ کیکن چونکہ وہ رات کی تاریکی تھی جو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ گزر جانی تھی اور اس کے بعد دن آنا تھا۔ لیکن پہلے سے چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس کا اندازہ نہ تھا۔ اس لئے آپ یہ سمجھ کہ بس ای تاریکی کانام دنیا ہے۔ اس لئے آپ كو بهت فكر لاحق مولى - پير آبسة آبسة وه رات ختم مونے كے قريب مولى اور مشرق کی طرف سے مبح صادق کا چاندنا نمودار ہونا شروع ہوا اور روشنی پھیلنی شروع مولى - بس اس وقت حضرت آدم عليه السلام كي خوشي كاكولي الحكالة ند ربا- اس وقت آب نے سورج نکلنے سے پہلے دو رکعت اوا فرمائیں۔ ایک رکعت رات کی تاریکی ك بان ك شكران من اور ايك ركعت روشى ك نمودار بون ك شكران میں کہ یا اللہ آپ کا شکر ب رات اور اس کی تاریجی چلی گئے۔ یا اللہ، آپ کا شکر ہے ك ون نكل آيا اور روشني آئئ- الله تعالى كو ان ك شكران كى بيد دو ركعت اتنى پند آئیں کہ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر انجر کے وقت اس نماز کو فرض فرماديا- بهرعال، يه وه عظيم الثان نماز ب جو دنيا مين سب سے يملے اداكى كئى. اور ہم لوگ روزانہ ای نمازے اپنی زندگی کے ہردن کا آغاز کرتے ہیں۔ لہذا صحیح وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہئے۔

Wilhress.com

besturduy

نماز فجر كاثواب

احادیث طیبہ میں اس نماز کی بہت نعنیات بیان فرائی گئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں معنول ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں معنول ہے۔ وہ فراتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرالی:

"جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی گویا اس نے آدھی رات عبادت (اور نماز) ہی گزار دی اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے پوری رات (عبادت اور) نماز کے اندر گزار دی"۔ اسلم شریف)

ریجے کتا مخلم تواب اس نماز پر بیان کیا گیا ہے۔ ساری رات جاگ کر عبادت

کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حق کہ ہم لوگوں کے لئے ان راتوں میں بھی تمام

رات عبادت کرنا مشکل ہوتا ہے جو عبادت کی مخصوص راتیں کہلاتی جی۔ مشلاً شب

برامند، شب تدر، شب عید، شب بقرہ عید، شب عرفہ وغیرہ۔ ان راتوں میں عبادت

کرنے کے مخصوص فضائل ہیں۔ لیکن ان راتوں میں بھی ہم ساری رات نہیں

جاگ پاتے۔ لیکن اللہ تعالی کی شمان کری دیجے کہ جو مخض فجر اور عشاء کی نماز

ہائم باتے۔ لیکن اللہ تعالی کی شمان کری دیجے کہ جو مخض فجر اور عشاء کی نماز

ہائماعت پڑھ لے۔ اس کو ساری رات جاگ کر عبادت کرنے کا تواب ماصل ہوجاتا تو وہ

ہارے سال ہر رات جاگ کر عبادت کرنے والوں کے قواب میں شامل ہوجاتے تو وہ

زرا می مشقت پر اللہ تعالی نے اپنے فضل دکرم سے کتا تواب برحادیا ہے۔ جبکہ نماز

زرا می مشقت پر اللہ تعالی نے اپنے فضل دکرم سے کتا تواب برحادیا ہے۔ جبکہ نماز

ہاجاعت پڑھنے میں ذیادہ سے زیادہ آدھا تھائے تو کہ دو رکعت سات اور دو رکعت فرض

ہاجاعت پڑھنے میں ذیادہ سے زیادہ آدھا تھائے تو جی۔ کویا ہم صرف ہوئی تحذیج

swordpress.com

کر کے پوری رات عبارت کرنے کا تواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح محنت کم اور تواب زیادہ۔ یہ اللہ تعالی کی رحمت خاص ہے کہ جہاں کہیں کی عمل میں بندوں پر ذرا کی مشقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اس عمل کا تواب برحادیتے ہیں۔ اور تواب ہی مطلوب اور مقصود ہے۔ اس لئے کہ آخرت میں یہ تواب ہی کام آنے والا ہے۔ اللہ تعالی نے فجر کی نماز میں جو اجر و تواب رکھا ہے۔ وہ ای نماز کے ساتھ خاص ہے اور نمازوں میں نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پابندی سے نماز فجر پاجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

#### متجدمين بإجماعت نمازيز صفيح كاثواب

اصل علم تو بھی ہے کہ مرد حضرات ہر نماز معجد میں آگرباجاعت ادا کریں۔ اس لئے معجد کی جماعت کے ثواب کے برابر گھر کی جماعت کا ثواب نہیں ہو سکا۔ لیکن اگر بھی معجد پہنچنے میں دیر سویر ہوجائے تو گھر کے اندر بھی جماعت ہو گئی ہے۔ بہرطال کو شش کریں کہ پانچوں نمازیں باجماعت معجد میں ادا ہوں، اور ای طرح پر ھے کی ہم عادت ڈالیں۔ اس لئے کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ شخ الحدیث حضرت موانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ''فضائل نماز'' میں لکھا ہے کہ ایک خفرت موانا محمد میں ادا کرنے کا ثواب تین کروڑ پینیس لاکھ چون بزار چار سو بیس نماز باجماعت کا درجہ ہے۔ اکیلے جماعت کے بغیر نماز پڑھنے کا میہ ثواب نمیں ہے یہ نماز باجماعت کا واب ہیں ہے یہ نماز باجماعت کا واب ہیں ہے۔

#### نماز قضاكردين كاعذاب

اور جس طرح جماعت سے نماز پڑھنے کا یہ تواب عظیم ہے۔ ای طرح نماز کو قضا کردینے کا عذاب بھی بہت بڑا ہے، اور اس کو زیادہ یاد رکھنا چاہئے، تاکہ ہماری فجر کی نماز قضا نہ ہونے پائے۔ حضرت شخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ

besturduk

اگر کوئی شخص ایک نماز بھی جان ہوجھ کر ہلاعذر شرعی قضا کردے تو چاہے بعد میں اس کو پڑھ بھی لے، پھر بھی اے ایک نماز جان ہوجھ کر قضا کرنے کی وجہ سے دو کروڑ اٹھای لاکھ سال تک جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ (العیاذ باللہ)

rdpress.com

مرد حضرات بھی اور خواتین بھی اس عذاب کو یاد رکھیں، کیونکہ نماز ادا کرنا فرض تھا۔ اللہ تعالیٰ کا تھی تھا، اور تمام کاموں میں سب سے اہم کام تھا۔ اس کے بوجود تم نے اس میں کو تاہی کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ کے تھی کی خلاف ورزی کرنے کی بید مزاہ کہ استے طویل عرصے تک اس کوجہنم میں جلایا جائے جہ البتہ جی شخص نے توبہ کرلی، اور گوگڑا کر محانی مانگ لی، اور بید عہد کرلیا کہ آئندہ نماز فجر کو قضا نہیں ہونے دوں گا، اور پھر نماز فجر کے وقت بیدار ہونے کا پورا اہتمام کرے گا، تو پھر انشاء اللہ بید وبال بھی معاف ہوجائے گا، اور بید گناہ بھی معاف ہوجائے گا۔ اس لئے ہم کوشش کریں کہ بانچوں نمازیں اور خصوصاً فجر کی نماز مجد میں آکر باجماعت ادا کوشش کریں کہ بانچوں نمازیں اور خصوصاً فجر کی نماز مجد میں آکر باجماعت ادا کریں، تاکہ ساری رات باگ کر عبادت کرنے کا ثواب بھی مل جائے اور ایک نماز کریں، تاکہ ساری رات باگ کر عبادت کرنے کا ثواب بھی مل جائے اور ایک نماز کو باجماعت ادا کریں، تاکہ ساری رات باگ کر عبادت کرنے کا ثواب بھی بین جائے اور ایک نماز کو باجماعت ادا کریں، تاکہ ساری رات باگ کر عبادت کرنے کا ثواب بھی بین جائے اور ایک نماز کو باجماعت ادا کریں تاکہ ساری رات باگ کر عبادت کرنے کا ثواب بھی بین جائے اور ایک نماز کو باجماعت ادا کرنے کا تواب بھی بین کیا گیا ہے وہ بھی جمیں صاصل ہوجائے۔

### نماز فجرسے کاموں میں آسانی اور برکت

ايك حديث مين حضور اقدى صلى الله عليه وسلم في فرماياكه:

"جس شخص نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ شخص اللہ تعالی کی ذمہ داری میں آجاتا ہے تو اے ابن آدم خیال کر، کہ کہیں اللہ تعالی تجھے "۔ تعالی تجھے سے این تعالی تجھے سے این قریف

لہذا جو شخص نماز فجر باجماعت اوا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں بھی نہیں آتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے باہر ہوجاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آنے کا مطلب سے ہے کہ وہ شخص دن بھر انشاء اللہ تعالی ہر قتم کے حادثاتی مانحات، مسائل، واقعات اور بریشانیوں سے محفوظ ہوجائے گا۔ وہ اللہ تعالی کی حفاظت خاص میں ہوگا۔ اللہ تعالی اس کی حفاظت فرما میں گے۔ اس کی مدد فرما میں گئی اس کے تمام کانموں میں اللہ تعالی کی مدد شامل ہوگی۔ جس کے نتیج میں اس کو ہرکام میں سہولت اور آسانی میسر ہوگی۔ اور جو شخص فجر کی نماز وقت پر نہیں پڑھتا، برکام میں سہولت اور آسانی میسر ہوگی۔ اور جو شخص فجر کی نماز وقت پر نہیں پڑھتا، بلکہ قضا کردیتا ہے، وہ اللہ تعالی کی اس ذمہ داری سے خارج ہوجاتا ہے، اور اس کا مقبد سے ہوتا ہے کہ اس کے کاموں میں سہولت اور آسانی نہیں ہوتی، اور وہ شخص حادثات اور پریشانیوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس حادثات اور پریشانیوں کا شکار ہو سکتا ہے، اور مصیبتوں کے اندر جتا ہو سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دن بھر کے کاموں کے انجام پانے کے لئے بھی سے ضروری ہے کہ سے معلوم ہوا کہ دن بھر کے کاموں کے انجام پانے کے لئے بھی سے ضروری ہے کہ ہم نماز فجر باجماعت کا اجتمام کریں، تاکہ ہم اللہ تعالی کی امان اور حفاظت میں آگر ہمارے دین و دنیا کے سارے کام آسان ہوں اور ان کاموں میں فجر و برگت اور ہادت و عافیت حاصل ہو۔

#### فرشتوں کے ذریعہ انسان کی حفاظت

حضور إقد س صلى الله عليه وسلم ك ارشادكى رو سے فجرى اور عصرى نمازيں الى بين كه جن بين الله تعالى كے فرشتے جمع ہوتے ہيں۔ ان ميں بعض فرشتے تو وہ بين جو انسانوں كى آگے پيچھے، دائين بائين ہر طرف سے حفاظت كرتے ہيں اور دنيا ميں بعثنى چيزيں انسان كو تكليف پہنچانے والى بين۔ مثلاً جنات، شياطين، سانپ، پچو، عاد ثات، سانحات و فيرو يه فرشتے ان سب سے انسانوں كى حفاظت كرتے ہيں۔ آپ طاد ثات، سانحات و فيرو يه فرشتے ان سب سے انسانوں كى حفاظت كرتے ہيں۔ آپ نے ديكھا ہوگا كہ بعض مرتب ايك انسان كى جگه سے گرتے گرتے گرتے ہوتا ہے۔ اب وہ اور بعض او قات ايك انسان كى عادثے كا شكار ہوتے ہوتے نئے جاتا ہے۔ اب وہ شخص كہتا ہے كہ ميرا مرجانا بالكل يقينى تھا۔ ميرى گاڑى ديكھ كركوئى بھى يہ نہيں كهه سکتا كہ ؤرائيور نئے گيا ہوگا، ليكن ميں بال بال نئے گيا۔ مجھے تو خراش تك بھى نہيں كه

besturdu

آئی۔ اس متم کے حادثات میں بعض ہادک ہوجاتے ہیں اور بعض بیج جاتے آلیکی وہ بات ہے کہ جس کی حفاظت کرتا اور بھٹا حق تعالیٰ کو متفود ہو تا ہے وہ بیج جاتا ہے اور جس کی حفاظت مقدر نہیں ہوتی، وہ ہلاک اور جاہ ہوجاتا ہے، اب ہو شخس بال بال بی جاتا ہے، ور حقیقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو بچالیئے ہیں۔ جس کے نتیج میں وہ حادثے کا شکار نہیں ہوتا۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ کا تکھا ہوا ۔ جس کو تقدیم کہتے ہیں ۔ مسائنہ آجاتا ہے اس وقت وہ فرشتے اپنا حفاظتی بیرہ افھا لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہے ہوتا ہے کہ جو تکلیف بیری مقدر ہوتی ہے وہ پیٹے جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ ہے ہوتا ہے کہ جو تکلیف بیری مقدر ہوتی ہو وہ پیٹے جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ ہے ہوتا ہے کہ جو تکلیف بیٹی مقدر ہوتی ہے وہ پیٹے جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ ہے ہوتا ہے کہ جو تکلیف بیٹی مقدر ہوتی ہے وہ پیٹے جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ ہے ہوتا ہے کہ جو تکلیف بیٹی مقدر ہوتی ہے وہ پیٹے جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ ہے ہوتا ہے کہ خو اللہ کے حکم کے بغیر دائی برابر نفع بیٹی سکت ہے۔ تکلیف بیٹی سکت وہ مسلحت ہے اور نفع بیٹیانے والی ذات بھی وہ ن ہے۔ تکلیف انہوں نے اپنی رمیت کالم کے صدقے میں اسپنے بندول کی حفاظت کے لئے باقاعدہ انہوں نے اپنی رمیت کالم کے صدقے میں اسپنے بندول کی حفاظت کرنے رہے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کر رکھی ہے جو یا قاعدہ اس کی حفاظت کرنے رہے قرصوں نے اپنی رمیت کالم کے صد تے میں اسپنے بندول کی حفاظت کرنے رہے وہ سے جو یا قاعدہ اس کی حفاظت کرنے رہے وہ بی ہو۔

#### حفاظت كاايك عجيب واقعه

حضرت مالک بن وینار رحمت الله علیہ نے الله تعالی کی حفاظت کا ایک بجیب واقعہ بیان فرایا کہ ایک مرتب میں ایک دریا کے کنارے دیشا ہوا تھا کہ اچانک بین نے دیکھا ایک بچھو دوڑتا ہوا یائی کی طرف آرہا ہے، جھیے تجسس ہوا کہ سے کیوں دو ژتا ہوا و آرہا ہے۔ میں اس کو دیکھنے لگا، میں نے دیکھا کہ وہ بچھو دریا کے شارے بر کیا ادر کنارے پر ایک بچھوا اس کا انظار کررہا تھا۔ سے پائی کے قریب بینچ کر فوراً المجھل کر اس کچھوے کی بیشت پر سوار ہوا یا وہ کچھوا اس کی بیشت پر سوار ہوا، وہ کچھوا اس کو لے کر دریا کے دو سرے کنارے کی طرف روانہ ہوئمیاں جھے سے دیکھواس کی اس کو لے کر دریا کے دو سرے کنارے کی طرف روانہ ہوئمیاں جھے سے دیکھواس کی اس کو ایک کر بہت تھے ہوا کہ سے بچھواد روانہ ہوئمیاں بچھواس کی تعجب ہوا کہ سے بچھواس کی دو تھی بھواس کی اور سمن طرح سے بچھواس کی

پٹت یر سوار ہو کر جارہا ہے؟ چنانچہ میں نے بھی ایک کشتی کرایہ پر لی، اور اس پر سوار ہو کر دو سرے کنارے پر پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مچھوا آہستہ آہستہ كنارك كى طرف آنے لگا اور جيسے ہى وہ كنارے ير پہنچا، وہ بچھو فوراً كود كر اس كى كرے فتكى ير آكيا، اور پير آگ دوڑنے لگا اور بيس بھى اس كے يتي يلنے لكا- بجھ آگے جانے کے بعد میں نے ویکھا کہ ایک در خت کے پنچے ایک نوجوان شراب کے نشے میں مست یوا ہوا ہے اور اس نوجوان کے سرمانے ایک کالا ناگ اینا پھن بحیائے ڈنگ مارنے کی تیاری کررہا ہے۔ ابھی میں یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ بچھو جلدی سے وہاں پہنچا اور اس نے سانپ کے ونک مارا۔ ونک لگتے ہی وہ سانب تڑپنے لگا اور تھوڑی در میں مرگیا۔ بہرحال وہ سانپ اس نوجوان کو ڈنک نہیں مار الله على الله منظر و كيه كر مجهد الله تعالى كى قدرت نظر آئى كه كس طرح اس في ایئے ایک نافرمان بندے کی حفاظت کا خصوصی انتظام فرمایا۔ اب وہ سانپ اس نوجوان کے سربانے مرا بڑا ہے اور بچھو ذیک مار کر جاچکا ہے۔ پھر میں نے اس نوجوان کو اٹھایا اور اس کو سارا واقعہ سنایا کہ دیکھ تو شراب کے اندر مت ہے لیکن خالق کائنات نے تیری حفاظت کا کیسا انتظام فرمایا ہے؟ ایک طرف اتن دورے بچھو کو پہال آنے کا تھم دیا اور پھر کچھوے کو مقرر فرمایا کہ وہ بچھو کو دریا پار کرائے۔ اور پھر بچھونے آگر سانپ کو ڈنک مارا اور اس طرح اللہ تعالی نے سانپ کے ڈینے ہے تمہیں بچالیا۔ جب اس نوجوان نے اللہ تعالی اس کی حفاظت اور اس کی رحمت کو سنا تو وه زار و قطار رونے لگا که بائے میں ایسا گناه گار اور نافرمان بنده ہوں، لیکن وه مجھ پر پھر بھی بڑے رحمٰن و رحیم ہیں۔ اس کے بعد اس نے حضرت کے ہاتھ پر توبہ کی اور عبد کیا کہ آج کے بعد میں اینے پروردگار کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرول گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سمجھ عطا فرمائیں کہ این گناہوں سے کی توب کر کے حق تعالی جل شاند کی فرمانبرداری افتیار کریں۔ آمین

بمرحال بيد الله تعالى في اين حفاظت اور قدرت كاايك نموند جمين وكهاويا ب-

besturdubos

Wordpress.com

rdpress.co

ورنہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہر ہر انسان پر مقرر ہے اور وہ تمام انسانوں کی ہر وقت حفاظت کرتے رہنے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو جنات انسان کی بوٹی بوٹی نوج لیں۔ ایڈا دینے والے جاتور انسانوں کو ختم کر کے رکھ دیں۔ لیکن یہ اللہ کے فرشتے جو جس نظر تہیں آتے وہ سوتے جائے ہر وقت ہا، ے ساتھ رہنے جیں اور جاروں طرف سے ہاری حفاظت کرتے رہنے ہیں۔

### فرشتے نیکی کاخیال دل میں ڈالتے ہیں

یہ فرشح الاری تفاظت کے علاوہ ایک کام اور بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہ اجھے
اجھے کاموں کی رغبت الارے دل میں ڈالنے ہیں۔ مثا اذان ہوئی تو فرختے دل میں
یہ رغبت ڈالیس ٹے کہ اذان ہو تیل ہے۔ نماز پڑھتا فرش ہے اور باہماعت نماز
پڑھنے کا ہوا تواب ہے۔ اس لئے مجد میں جائر نماز اوا کرنی جاہنے۔ اس طرح ہر
اجھے کام کے کرنے کی طرف ہمارے دل میں رغبت اور شوتی پیدا کرتے رہے ہیں
اور ہرگناہ سے نیچنے کا دامیہ پیدا کرتے رہے ہیں۔ یکی وجہ سے نہ ہر مؤمن اجھے کام
کی موقع پر اپنے دل میں اچھائی کا جذبہ محسوس کرتا ہے۔ اور ہر برے کام کے موقع
پر اس سے نیچنے کا خیال بھی دل میں آتا ہے۔ جب جاہیں اس کا تجربہ کرکے دیکھ
نیس۔ البتہ کی کا دل بالکل سیاہ ہوچکا ہو اور گناہوں کی وجہ سے اس کا دل بالکل مردہ
نیس۔ البتہ کی کا دل بالکل سیاہ ہوچکا ہو اور گناہوں کی وجہ سے اس کا دل بالکل مردہ
نیس ہوتا، بلکہ بہاں تک منقول ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی گناہ کر بیشتا ہے تو اس
وقت فرشیتے اس کے دل میں میہ جذبہ اور دامیہ ڈالنے ہیں کہ اس گناہ سے جلدی
قربہ کراو، اور اس گناہ سے باز آباؤ، اور اللہ تعالی ہے معائی باتک او۔

### اعمال لكصنه واليے فرشتے

فرشنوں کی دو سری جماعت وہ ہے جو انسانوں کے اعمال لکھنے ہر مقرر ہیں۔ جن کو

" كراما كاتبين " كہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ایك فرشتہ حارے دائمیں طرف مقرر كيا ہوا، ے، اور دوسرا فرشتہ بائمیں طرف مقرر کیا ہوا ہے۔ دائمیں طرف والا فرشتہ انسان کی عبکیاں کھھنے پر مقرر ہے اور ہائیں طرف والا فرشتہ انسان کے گناہ لکھنے مر مقرر ہے۔ اور ان میں بھی اللہ تعالی نے اپنی رحمت کا عجیب معالمہ فرمایا ہوا ہے کہ دائمیں طرف والا فرشتہ امیرے اور بائی طرف والا فرشتہ اس کے ماتحت ہے۔ چنانچہ جب انسان سكى نيك كام ك كرف كا ينت اراده كرلينا ب تو دائي طرف والا فرشته فوراً اس كي ایک نیکی لکھ لیتا ہے۔ چونک وہ خود امیر اور حاکم ہے۔ اس لئے اس کو دو مرے فرشتے سے یوچھنے کی مرورت نہیں، اور جب انسان ایک نیک عمل کرتا ہے تو یہ فرشته اس کے اعمال نامے میں کم از کم دس نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ پھر جس نیک عمل یں جتنا اخلاص برحتا جاتا ہے۔ اور جب انسان کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس وقت بائي طرف والا فرشته دائي طرف والے فرشتے سے پوچھتا ہے كه اس انسان نے مناہ کرنے کا ارادہ کرلیا ہے، میں اس کا یہ کناہ لکھ لوں؟ تو دائمیں طرف والا فرشتہ کہتا ہے کہ اہمی اس نے گناہ کہاں کیا ہے؟ لہٰذا اہمی یہ گناہ مت تکھو! چو تک یائیں طرف والا فرشتہ ماتحت ہے۔ اس لئے اس کو اس کی بات مانی پڑتی ہے۔ | چنانجہ وہ گناہ نہیں لکستا۔ اس کے بعد جب انسان گناہ کرلیتا ہے تو پھر پوچھتا ہے کہ اب تو اس نے محناہ کرلیا ہے، اب لکھ لول؟ دائمیں طرف والا فرشتہ کہتا ہے کہ ابھی مت تکھو، اور جلدی مت کرو، ہوسکتا ہے کہ میہ توبہ کرلے۔ اگر توبہ کرلے کا تو حمیں وہ گناہ منانا بڑے گا۔ اس لئے مثانے ہے بہتر ہے کہ تعوڑا سا انتظار کرایا جائے، فوراً نہ لکھا جائے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ اس کے دل میں یہ خیال ڈالٹا ہے ک تم ف بر کناه کیا ہے۔ بری بات ہے۔ گر گرا کر توب کرود اور اللہ تعالی سے معانی ما گھو۔ بھرایک خاص وقت تک انظار کرنا ہے۔ اگر وہ توبہ کرلیتا ہے تو ٹھیک۔ لیکن اگر وہ خبردار نہیں ہوتا اور فرشتے کی تلقین کے بلوجود وہ توبہ نہیں کرتا تو اب دائیں طرف کا فرشتہ کہتا ہے کہ اچھا بھائی، اب اس کے اعمال نامے میں ایک کناہ لکھ لو،

**Y.** A

ایک سے زیادہ مت المصنا۔ چنانچہ رہ فرشتہ ایک گناہ لکے لیتا ہے۔ اللہ تعالی کی اسپنے بندوں پر کتنی مخطیم رحمت ہے۔ وہ حقیقت میں اپنے بندوں کو معاف ہی کرنا چاہے جیں۔ بہرعال، یہ سب کام فرشتے انجام ویتے ہیں۔

### فجراور عصركي نمازون مين فرشتون كااجتماع

الله تعالى ك فرشح فيركي تمازيس بهي جمع جوت جي اور عصر كي نمازيس بهي، دن والے قرشة عمرى نماز كے بعد واليس جاتے ہيں اور رات والے فرشة عمركى نماز میں آجاتے ہیں۔ ای طرح دن والے فرشتے فجر کی نماز میں آجاتے ہیں اور رات والے فرشتے واپس بیلے جاتے ہیں اور جب یہ فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالی علم ر کھنے کے باد جود ان سے بوچھتے ہیں کہ جب تم واپس آرہے تھے اس وقت ميرے مندول کو تم نے کس طالت میں پلیا؟ اور کس طالت میں تم نے ان کو جھوڑا؟ وہ فرشية جواب دية بن كه اب برورد كار عالم، جب بم وبال بنج تب بهي ان كو نماز يراعت ہوئے پالا اور جب والي آئے اس وقت مجى فماز اور آپ ك ذكر ميں بالے - بہرمال، فجراور عصر کی نماز کا وقت فرشتوں کی ماضری کا وقت ہے اور جہال كمين فرشتون كا اجماع موتاب وه خصوصي بركات كا مال موتاب- اس لك كديد قرشتے اللہ تعالی کی مقبول، محبوب اور مناہوں سے پاک مخلوق میں اور اللہ تعالی نے ان کی قطرت بی میں لیکی رکھ وی ہے۔ گناہوں سے ان کو بھایا ہوا ہے۔ لہدا جو تخص ان دو نمازوں میں حاضر ہو گا، وہ ان فرشتوں کے اجتماع کی برکت ہے بھی فیفل یاب ہوگا۔

### فرشتول کے اجتماع کی بر کت

ان فرشنوں کے اجماع کی برکت کے نتیج میں انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے جذبات بیدا ہوتے ہیں۔ آخرت کی لکر پیدا ہوتی ہے۔ نیک بننے کو دل

گزر جائے تو پھر عصر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا اجتمام کریں تاکہ دوبارہ فرشتوں

ك اجتماع كى بركات جمين حاصل مول- اور ان دونون نمازون ك بعد تبيع فاطمى

برعض كابحى اجتمام كريس اس كئے كه الله ك ذكر سے الله تعالى كى رحمت نازل موتى

چاہتا ہے۔ نیک لوگوں کے پاس جانے کو دل چاہتا ہے۔ ایٹھے اچھے کام کرنے کی طرف طبیعت ما کل ہوتی ہے۔ اللہ اللہ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ لہذا جس طرح نیک اوگوں کی سحبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ ای طرح فرشتوں کی سحبت اور ان کی برکت سے بھی نیک اڑات پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دن اچھا کزرے اور دن بھر نیک کاموں میں لکے رہیں اور گناہوں سے بیچے رہیں تو اس ك لئے يه ضروري ب ك بم فركى نماز كا اجتمام كريں۔ اور اس كو باجماعت ادا كريں تاكه سارے دن اس كى بركات جميں حاصل رہيں۔ اور جب دن خيريت ہے

> ہے اور اس کا بڑا تواب ہے۔ نماز فجراور عصر چھوڑنے کی نحوست

جو شخص عصر کی نماز اور فجر کی نماز قضا کردے گاتو وہ ایک طرف تو نماز قضا کرنے کے گناہ میں مبتلا ہو گا۔ دو سری طرف اس کے کاموں کے اندر مشکلات اور دشواریاں پیش آئیں گی۔ معمولی سے معمولی کام اس کو پہاڑ محسوس ہوگا اور اس کے اندر راحت اور آرام نصیب نہ ہو گا اور وہ تحض فرشتوں کے اجتماع کی برکات ہے محروم ہوجائے گا۔

### نماز فجرکے لئے تکلیف گوارہ کرنا

ا يك حديث ين جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: "اگر لوگوں کو بیہ معلوم ہوجائے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز

besturdy,

dpress.com

میں کیا تواب ہے تو لوگ اس تواب کو عاصل کرنے کے لئے مجدول میں بینچ جائیں ہے۔ جاہے ان کو محست کھسٹ کر دہنچنا بیا۔ ان او محست کھسٹ کر دہنچنا بیا۔ اندادی وسلم)

حویاک اس تواب کی خاطر محینے کی تکلیف برواشت کرلیں کے لیکن اس تواب مے حروم ہونا ان کو کوارہ نہ ہو کا اس مدیث کے ذریعہ ہمیں یہ بتادیا کہ وہ اجر و قراب ہمیں معلوم و یا نہ ہو، لیکن ہم اور آپ حضور الدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد پر بقین رکھیں کہ واقعی نماز فجراور نماز عشاء میں اتنا عظیم تواب ہے کہ اس کے لئے بہرصورت ہمیں جب تک مکن ہو جماعت سے اوا کرنے کے لئے مجم اس تنا چاہئے۔ اگر اس کے لئے ہمیں اپنی نیند قربان کرنی پڑے یا کوئی اور راحت قربان کرنی پڑے یا کوئی اور راحت قربان کرنی پڑے تو کروینا چاہئے، بلک اس کے لئے اگر کچھ تکلیف ہی کوارہ کرنی پڑے تو کروینا چاہئے، بلک اس کے لئے اگر کچھ تکلیف ہی کوارہ کرنی کوئے مقاب میں اس تکلیف کی کوئے حقیقت ہیں کوارہ کرنی کوئے حقیقت ہیں ہوارہ کرنے کوئے حقیقت ہیں۔

### صحابه كرام رضى الله عنهم اور ثواب كى حرص

حضرات محابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیهم اجمعین بس آخرت کے بندے تھے
ان کی تظریر وقت آخرت پر رہتی تھی۔ اس لئے آخرت کے تواب کے عاصل
کرنے کا جو کوئی موقع ان کے سامنے آتا، وہ لوگ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے
ویتے تھے۔ ایک مرتبہ معزات محابہ کرام رضی اللہ عند نے یہ حدیث کی کہ جو
شخص بازار جاتے وقت یہ وعارات کے:

﴿ اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له، له الملكة وله الحمد يحيى ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهوعلى كال شتى قادير ﴾

يد بازار بين جائے كى دعا ب، معرت مولانا فير محرصاحب رحمة الله علي في تمان

ordpress.com

حنی ہیں اس دعا کے پڑھنے کا یہ تواب کھا ہے کہ "بازار ہیں اس دعا کے بڑھنے اور اسے کو اللہ تعالیٰ دی لاکھ نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور دی لاکھ گناہ صغیرہ معاف فرماتے ہیں اور اس کے دی لاکھ درسیے بلند فرمادیے ہیں۔ تمیں لاکھ کا سودا ہے بنبکہ اس دعا کے پڑھنے میں تمین منٹ بھی خرج نہیں ہوتے۔ چنانچہ حضرات صحاب کرام رضی اللہ عنجم کو اگر بازار میں کوئی کام بھی نہ ہوتا، بلکہ گھرجانے کا ارادہ کرتے تو ایک دو سرے سے کہتے کہ گھرتو جانا ہی ہے، چلو بازار سے یہ دعا پڑھتے ہوئے گھر حصاب کے بہت بھی جائمیں تاکہ یہ تواب بھی عاصل ہوجائے۔ تو یہ حضرات ہجر و تواب کے بہت حریص ہے۔ بہرسال جن حضرات کی دکان ہی بازار کے اندر ہے ان کو نہایت آمائی حریص ہے۔ بہرسال جن حضرات کی دکان ہی بازار کے اندر ہے ان کو نہایت آمائی سے بازبار مفت میں یہ تواب عاصل ہو سکتا ہے اور جن حضرات کو بازار میں کام کے لئے جانا پڑتا ہے ان کو بھی یہ قبتی سودا ہاتھ آگیا، بس جب بھی بازار میں کام کے لئے جانا پڑتا ہے ان کو بھی یہ قبتی سودا ہاتھ آگیا، بس جب بھی بازار میا کام کے بڑھے ہوئے ہوئے ہائیں۔ دعا پڑھ گئے ہائی ہوں تو پچریہ دعا پڑھ لیں۔ اس بڑھتے ہوئے جانا ہیں۔ جب دو سرے بازار میں داخل ہوں تو پچریہ دعا پڑھ لیں۔ اس جب دو سرے بازار میں داخل ہوں تو پچریہ دعا پڑھ لیں۔ اس حرح اجرا ہوئے اگرے اجرا ہوئے کرتے ہے جانا ہوں تو پچریہ دعا پڑھ لیں۔ اس

### صحابه كرام وفي اور نماز بإجماعت كاابتمام

پونک حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مجد میں باساعت نماز پڑھے کا تواب حضور قدس ملی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن رکھا تھا۔ اس لئے ان کا یہ حال تھا کہ جو حضرات معدور تھے۔ اور جن کے لئے شری طور پر مجد میں جماعت علی نماذ پڑھنا واجب نہیں تھا اور ان کو گھریس نماز پڑھنے کی شرعا اجازت تھی۔ لیکن وہ صرف تواب حاصل کرنے کی خاطر عذر کے باوجو و مجد میں تشریف لاتے، اگر کوئی نامینا بیں تو بھی محید میں تشریف لارہ بیں۔ اگر کوئی لا تھی کے سارے آ سکتے ہیں تو وہ لا تھی کے سارے آ سکتے ہیں تو وہ لا تھی کے سارے محید میں آرہ ہیں۔ حتی کہ آگر کوئی صحابی دو سرے جمارت کے سارے آ سکتے تھے تو وہ وہ مرول کے سارے محید میں آ جاتے۔ سحاب

کرام رضی اللہ تعالی منہم کے زمانے میں مردوں کے لئے بغیر جماعت نماز پڑھے گا تصور ہی نہیں تھا۔ اگر کوئی شخص جماعت سے چھپے رہ جاتا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ بیار ہے اور مجد میں آئے پر قادر نہیں ہے اس لئے وہ مجد میں نہیں آیا لہٰذا اس کی میادت کے لئے اس کے گھر پہنچ جاتے۔

#### نماز فجرجماعت سے پڑھناساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے

حضرت عمر رضى الله عند كے زمانے كا ايك واقعه ہے كد ايك صحالي جن كا نام حفرت سلیمان بن حمّمه رضی الله عنه تقاله ایک مرتبه وه فجرکی نماز مین تشریف نه السكيد حضرت عمر رضي الله عند في جب ويكها كد حضرت سليمان رصي الله عند محيد میں تشریف نہیں لائے۔ نماز کے بعد آپ کو بازار جانا تھا۔ رائے میں حضرت سليمان رضي الله عنه كامكان تها- ان كي والده كانام حضرت شفاء رضي الله تعالى عنها تھا۔ چنانچہ آپ ان کے مکان پر پنچے اور ان کی والدہ سے پوچھا کہ آج حضرت سلیمان نماز فجر میں تشریف نہیں لائے۔ کیابات ہے؟ ان کی والدہ محترمہ نے جواب دیا کہ آج وہ ساری رات نماز پڑھتے رہے۔ صبح کے قریب ان کی آگھ لگ گئے۔ اس کئے وہ فجر کی نماز میں نہیں آسکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے زویک ساری رات نماز پر جنے کے مقابلے میں فجر کی نماز باجماعت برحنا زیادہ بہتر ہے۔ (مرقاق) یعنی آدی ساری رات سوتا رہے اور فجر کی نماز جماعت سے بڑھ لے۔ ب اس سے بہتر ہے کہ ساری رات نماز پوھتا رہے اور فجر کی نماز چھوڑ دے۔ اس لئے کہ ساری رات نماز بر هنا نفل ہے اور فجر کی نماز فرض ہے اور جماعت سے پڑھنا واجب ہے۔ اور ساری رات کے نظل فرض و واجب کے برابر نہیں ،و کتے۔ لبذا رات کو نماز یر شنے کے ساتھ اس کا اہتمام کرے کہ اس کی فجر کی نماز بھی فوت نہ ہو۔ تاکہ رات کو نفل پڑھنے کا ثواب بھی حاصل ہو اور فجر کی نماز جماعت کے مائھ يڑھنے كا الگ ثواب حاصل ہو۔

besturdur Sks worthress con

### این ذمه داری پوری کریں

اس لئے میرے عزیزہ اور بزرگو اہم سب کو اپنا اور اپنے گھر والوں کا جائزہ لینے
کی ضرورت ہے کہ ہم میں ہے کون کون بخیر کی نماز قضا کرتا ہے اور کون کون بغیر
ہماعت کے اوا کرتا ہے۔ جو شخص قضا پڑھتا ہے اس کو بھی محبت اور شفقت ہے
مجھانے کی ضرورت ہے اور جو شخص بغیر جماعت کے پڑھتا ہے اس کو بھی محبت اور
شفقت سے سمجھانے کی ضرورت ہے، تاکہ جو شخص قضا پڑھتا ہے وہ اوا پڑھ لیا
شفقت سے سمجھانے کی ضرورت ہے، تاکہ جو شخص قضا پڑھتا ہے وہ اوا پڑھ لیا
کرے اور جو جماعت کے بغیر نماز پڑھتا ہے وہ جماعت سے پڑھنے گئے۔ خوا تمین بھی
اپن گھرکے اندر سے کام کریں اور جو بچے اور بچیاں ایسی ہیں جن پر نماز فرض ہے۔
ان کو جلدی اشخے کی تاکید کریں۔ سے نہ ہو کہ کوئی سات ہے اٹھ رہا ہے کوئی نو ہے
ان کو جلدی اشخے کی تاکید کریں۔ سے نہ ہو کہ کوئی سات ہے اٹھ رہا ہے کوئی نو ہے
اٹھ رہا ہے اور کوئی دس ہے اٹھ رہا ہے اور ان کی نماز فجر قضا ہورتی ہے اور جمیں
اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، طالا نکہ باپ اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے۔ شوہر اپنی یہوی کا
ذمہ دار ہے۔ البذا گھر کے تمام افراد کا بیہ حال ہوتا چاہئے کہ مرد محبد میں جاکر
باجماعت نماز فجر اوا کریں۔ اور خوا تمین گھر میں وقت پر نماز فجر اوا کریں اور اس کو
قضانہ ہونے دیں۔

### فجرکی نماز قضاہونے کی وجہ

فجری نماز قضا ہونے کی سب سے بڑی دجہ ہماری نیند ہے۔ اس میں ہماری طرف سے ایک زبردست کو تابی ہورہی ہے۔ وہ یہ کہ ہم لوگ رات کو بہت دیر سے سونے کے عادی ہوگئے ہیں۔ بارہ بیج تک رات کو جاگنا معمولی بات ہے۔ رات کے ایک دو بیج تک جائیاں تو خیال آتا ہے کہ بان اب کچھ زیادہ وقت ہوگیا ہے، پھراس کے بعد ہم سونے کی تیاری کرتے ہیں۔ رات کو اتنی دیر تک جاگنا جس کے نتیج میں فجری نماز قضا ہوجائے۔ جائز نہیں، چاہے وہ جاگنا نیک اور ایجھے کام کے لئے کیوں نہ

### صحت کے لئے چھ گھنے سونا ضروری ہے

اصل علم بيب كه عشاء كے بعد بعنى جلدى ہوجا كي سوجا كي ۔ اور ہر آدى كو اس كى جسانى صحت كے لئے بيد كھنے ہے آنھ كھنے تك فيد بورى كرنا ضرورى بيد حالاً بهت بيدونُ عمر والوں كو آنھ كھنے سونا جائے۔ يو ان بے زيادہ عمر كے ، وال بات كھنے اور بو ان بے زيادہ عمر كے ، وال كو جھ كھنے ضرور سونا جائيں ان كو جھ كھنے ضرور سونا جائيں۔ الله اعام طور بر ايك متوسط صحت والے آدى كو كم از كم جھ كھنے سوا ضرورى ہے۔ اور رات بيں چھ كھنے سونے كے بعد وہ آسانى ہے جسم انھ سكا ہے۔ اگر اس كى فيند بورى نبير بوى تو اس كو الله على دشوارى ہوكى ، اور اس دشوارى كا ذم اس دشوارى ہوكى ، اور اس دشوارى كا ذم وار وہ فود آد كاكر اس نے اپنے جسم كو چھ كھنے كى بورى نبيد كيوں نبيں دى۔ كا ذم وار وہ فود آد كاكر اس نے اپنے جسم كو چھ كھنے كى بورى نبيند كيوں نبيں دى۔ اب مثلاً آج كل كرى كا موسم ہے تو اس موسم ميں فجركى نماذ كو جماعت ہے ادا كر نے كے لئے سے بائے ہے اٹھنا ضرورى ہے۔ بائے ہے اٹھنے كے لئے وہ كم اذ كم ان كم کرنے كے لئے سے بائے ہے اٹھنے كے لئے وہ كم اذ كم اللہ كے ساتھ اٹھ سكے۔ زيادہ ہے رات كو سوجائے، تاكہ بائے ہے آسانى كے ساتھ اٹھ سكے۔ زيادہ ہے الدی تو اس موسم میں بھركى نماذ كو جماعت ہے ادا كر نے كے لئے سے بائے ہے اٹھنے كے ساتھ اٹھ سكے۔ زيادہ ہے رات كو سوجائے، تاكہ بائے ہے آسانى كے ساتھ اٹھ سكے۔ زيادہ ہے رات كو سوجائے، تاكہ بائے ہے آسانى كے ساتھ اٹھ سكے۔ زيادہ ہے رات كو سوجائے، تاكہ بائے ہے آسانى كے ساتھ اٹھ سكے۔ زيادہ ہے

besturdubo

Polybross, com

زیادہ ساڑھے گیارہ بجے سوجائ۔ ورنہ اگر آپ زیادہ دیرے سوئیں کے تو پھر گھڑی وہ کا الارم آپ کو نہیں اشاسکے گا۔ اس لئے کہ آپ کے جہم کو جتنی نیند در کار بھی وہ آپ نے نہیں نہیں دی۔ اب تو وہ جہم اپنی نیند پوری کر کے ہی بیدار ہوگا۔ اس ہے پہلے نہیں ہو کا۔ لہٰذا جس شخص کے چھ گھٹے جس وقت پورے ہوں گے وہ ای وقت اٹھے گا۔ ای حباب ہے کوئی ضبح چھ بجے اٹھے گا، کوئی سات بج، کوئی آ ٹھ بجہ کوئی نو بج اٹھے گا، کوئی سات بج، کوئی آ ٹھ بجہ کوئی نو بج اٹھے گا، کوئی سات بوری کرلے گا بھی کا عادی بنادیا ہے تو جب اس عادت کے مطابق اس کا جہم نیند پوری کرلے گا اس وقت وہ بیدار ہوگا۔ اس سے پہلے بیدار نہیں ہوگا۔

### صبح جلدي أثفنے كى تدابير

### بچوں کو جلدی سونے کا عادی بنائیں

اہذا سب سے بڑی کو تاہی ہماری وہر سے سونے کی ہے۔ اگر ہم وہر سے سوئیں اور پھر شکوہ کریں کہ صاحب، فجر کی نماز کے لئے آگھ نہیں تعلق۔ یہ شکوہ ورست نہیں۔ اس میں ہماری پکڑ ہوگی۔ اس لئے کہ غلطی ہماری ہے۔ لہذا ہم خود بھی اور ہمارے گھر والے بھی رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں۔ وہر تک جاگئے کی عادت چھوڑ دیں۔ اس مقصد کے لئے اپنے گھروالوں کو جمع کر کے پہلے آپس میں یہ طے کرلیں کہ ہمارا اس طرح رات کو دہر تک جاگنا شرعی لحاظ سے درست نہیں اور محمی طرح بھی مناسب نہیں۔ ہمیں جلدی سونا چاہے۔ اور آآئندہ انشاء اللہ تعالی ساڑھے گیارہ بجے بتی بند ہوجایا کرے گی۔ جب ایک مرتبہ تمام گھروالے یہ بات سطے کرلیں گے تو بھی مناسب نہیں۔ ہمیں جلدی سونا چاہے۔ اور آآئندہ انشاء اللہ تعالی ساڑھے گیارہ بجے بتی بند ہوجایا کرے گی۔ جب ایک مرتبہ تمام گھروالے یہ بات سطے کرلیں گے تو بھی مناسب نہیں ہوگا۔ ابتداء میں چند روز تک ذرا تکلیف ہوگی اور نیند نہیں آئے گی لیکن جب رفتہ رفتہ عادی ہوجائیں گے تو انشاء اللہ پھر گیارہ اور نیند نہیں آئے گی لیکن جب رفتہ رفتہ عادی ہوجائیں گے تو انشاء اللہ پھر گیارہ اور نیند نہیں آئے گی لیکن جب رفتہ رفتہ عادی ہوجائیں گے تو انشاء اللہ پھر گیارہ اور نیند نہیں آئے گی لیکن جب رفتہ رفتہ عادی ہوجائیں گے تو انشاء اللہ پھر گیارہ اور نیند نہیں آئے گی لیکن جب رفتہ رفتہ عادی ہوجائیں گے تو انشاء اللہ پھر گیارہ اور نیند نہیں آئے گی لیکن جب رفتہ رفتہ عادی ہوجائیں گے تو انشاء اللہ پھر گیارہ

بجَ نيند آٺ گھ کی۔

### رات كالحاناجلدي كحائبي

ووسری وجہ ہے ہے کہ ہم لوگ رات کو کھانا وج سے کھانے کے عادی ہو کئے میں۔ جن حضرات کی دکانیں رات ور تک تھلی رہتی ہیں۔ مثلاً تیکری والے اور منعائی والے، یہ حضرات تو وکان بند کر کے محر آکر کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کا خمار بھی بہت زبردست ہوتا ہے۔ اگر پیٹ ہمرکر کھانا کھاکر آدمی سوجائے تو پھر عموما باغ جے مھنے سے مبلے نہیں آئے سکا۔ اگر ہم رات کو میارہ بنج یا بارہ بنج کھانا کھائیں گ تو میع فجری نماز میں اس طرح أشه سكيں كے، پر تو میع نو بيح بى كمانے كا خمار اتے کا۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ نماز فجر بھی گئی اور اشراق کی نماز بھی گئے۔ لبذا ووسرو کام ہم ب کریں کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد کھانا کھانے کی عادت والیں۔ چاہیں وکان پر ہی کھاتا پڑے۔ اگر مغرب کے قور أ بعد کھائے ہیں وشواری ہو تو عشاء ے ذرا ملے کھالیں۔ اور کرمیوں کے موسم میں عشاء کی نمازے کیا آسانی کے ساتھ کھانا کھایا جاسکتا ہے۔ اس لئے کہ ون بڑا ہو تا ہے اور آدی کو اس وقت تک بعوك لك جاتى ب- زياده سے زياده عشاء ك فوراً بعد كمالس- لبدا أكر آب ف عمارہ بارہ بے کمانا کھایا تو چر فجر کے وقت آگھ کھل جانے کی کوئی منانت نہیں۔ اس لئے کہ آپ نے خود ی ایے جسم کے اندر نیند کی کولی بھردی۔ لبدا دو سرا کام ب کریں کہ کھانا جتنی جلدی ہو شکیں کھالمیا کریں۔ اس کا بہت اہتمام کریں۔

### رات كأكھاناكم كھائيں

تیسری بات یہ ہے کہ شام کا کھانا بہت معمولی اور بلکا پھلکا ہونا چاہئے۔ نہ تو اس کی مقدار زیادہ ہوئی چاہئے اور نہ زیادہ بھاری اور تعمل ہونا چاہئے۔ وہ کھانا جتنا کم ہوگا، اور بقنابلکا ہوگا، اتنا ہی دہ بہتر رہے گا اور اگر کھانا زیادہ ہوگاتو وہ آپ کے اندر

pestu

wordpress, com

زیادہ تمسل اور سستی پیدا کرے گا، اس کی وجہ سے فجر کی نماز میں اٹھنا مشکل ہو گا۔ لہٰذا شام کے وقت بلکا کیماکا کھایا جائے۔

### عشاء کے بعد پانی نہ پئیں

چوتھا کام ہے کریں کہ شام کے وقت کم ہے کم مقدار میں پانی پئیں۔ مسج اور دو پہر
کو جتنا پانی چاہیں پی لیس اور شام کی ساری سردن میں پوری کرلیں۔ لیکن عشاء کے
بعد زیادہ پانی نہ پئیں۔ اس لئے کہ پانی کی زیادتی ہے رطوبت زیادہ پیدا ہوتی ہے اور
رطوبت کی زیادتی ہے نیند بھی زیادہ آتی ہے اور سستی اور کا پلی بھی زیادہ ،وتی ہے۔
اس کے نتیج میں صبح فجر کے وقت انھنا مشکل ہوجاتا ہے۔ اس لئے رات کے وقت
بانی کم پئیں۔

### کھانے کے بعد چہل قدی کرلیں

ایک کام یہ کریں کہ اگر آپ نے عشاء کے بعد کھانا کھایا ہے تو پھر تھوڑی دیر ضرور چیل قدمی کرلیں۔ ٹاکہ وہ کھانا تحلیل ،وجائے اور کھانا بقنا تحلیل ،و کا۔ اس کے اندر سستی پیدا کرنے والے اٹرات کم ،وں گے اور یہ عمل صحت کے لئے بھی مفید ہے۔ اس لئے تھوڑی دیر مثل لیں۔

### الارم لكاكرسونيي

ایک کام یہ کریں کہ ایسا الارم لگائیں جس کی آدازے آپ بیدار ہوسکیں۔ اب بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ ملکی اور معمولی آوازے بھی بیدار ہوجاتے ہیں اور بعض لوگ بہت تیز اور بھاری آوازے بیدار ہوتے ہیں۔ یہ تو ہر ایک کا اپنا مزاج ہے۔ لہٰذا اپنے مزاج کے مطابق الارم لگا کرسوئیں اور اس طرح besturdu! | اپنی طرف سے نماز فجرے سکتے بیدار ہونے کا بورا انتظام کر کے ۔وئیں۔ جو اوگ مبح

جلدی انصنے کے عادی نہیں ہوئے۔ بعض مرتبہ وہ لوگ ایک کام میر کرتے ہیں کہ الارم کی آواز پر ان کی آ تھ تو کھل جاتی ہے الیمن وہ ہاتھ برحا کر الارم کا بٹن دیا کر اس کو بند کردیتے ہیں اور دوبارہ سوجاتے ہیں۔ ایسے حضرات اپنا الارم اتنا دور ر کھیں جہاں ان کا ہاتھ نہ ﷺ سکے۔ تاکہ وہ ہاتھ بڑھا کر بند نہ کر سکیں ہلکہ بند کرنے کے گئے ان کو کھڑا ہی ہونا پڑے اور کھڑے ہوجاتے کے بعد سوجانا سرا سرایل کو تاہی

### گھرکے بردوں کو بیدار کرنے کے لئے کہہ دیں

عام طور پر گھرون میں کوئی ایک اللہ کا بندہ ایسا ہو تا ہی ہے جو مسج جلدی اٹھا کرتا ہے۔ سوتے وقت ہم ان ہے بھی کہد کر سوئمیں کہ آپ جھے کجر کی نماز میں ضرور بیدار کردیجے کا اور خود بروں کی وصد داری ہے کہ وہ چھوٹوں کو بیدار کیا کریں۔ چھوٹے برون سے کہ کر موکی اور یہ بھی کہدویں کد اگر میں آواز وینے سے ند المحول أو ميرك منه ير لهندًا بإني أال ديناء بيه معندًا بإني الارم سے زيادہ كام كرتا ہے۔ اس کی وجہ سے ماری مستی دور ہوجاتی ہے اور آدی جست ہوجاتا ہے۔

### یہ آیات تلاوت کرکے سوئنس

ا یک کام به کریں که رات کو سوتے وقت سورہ کہف کی آخری چار آیتیں بڑھ كر سوكين جو إِنَّ الَّذِيثِنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا العَسَالِحَاتِ كَانَتَ لَهُمَ جَنَّاتُ الْمُفِرْدُوْسِ نُمُولًا مَا حَرُوعَ وَلَى فِيلِ اور سورة كِي آخر تك بيل ان آيات مي الله تعالیٰ نے یہ تاخیر رکھی ہے کہ منبع جتنے بچے آدمی اٹھنا جاہے ٹھیک اتنے بچے اس کی آ کھ خود بخور کھل جانے گی۔ اس کا تجربہ کرکے رکھے لیں۔

besturd Jooks northress com دعاکرکے سوئیں

ایک کام ید کریں کہ سونے سے پہلے اللہ تعالی سے دعا کریں کد یا اللہ میرے اندر فجرے وقت سونے کا مرض ہے۔ یکی میری کو تابی اور غلطی ہے۔ میں اس کا اقرار کرتا مول- یا الله میری مدد فرا- میری اس کوتایی کو دور فرما اور فجر کی نماز باجماعت را معنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین- بہرحال جو شخص دعا کر کے اور سورہ کہف كى آخرى آيات تلاوت كرك اور الخف كے لئے ذكورہ تمام انظابات كر كے سوئے گا اولاً تو وہ ضرور بیدار ہوجائے گا۔ بالفرض اگر اٹھنے میں در بھی ہوگئی اور جماعت نہ ملى - البيته نماز قضانه ہوئى تو بھى انشاء الله اس كو جماعت كا ثواب مل جائے گا كيونك ایک حدیث میں ہے کہ:

> "جو شخص (ائ کھرے) اچھی طرح وضو کر کے سجد میں (جماعت كے ساتھ) نماز راجنے كے ارادے سے (مجدكي طرف) جائے اور وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ جماعت نکل چکی ہے تو بھی الله تعالی اس کو جماعت سے نماز پر صنے کا تواب عطا فرمادیں گے اور اس تواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کی نہ ہوگی جنبوں نے جماعت سے نماز پوھی ہے"۔ (الترفیب)

### نوافل اور صدقه ادا کریں

اور جو کچھ عرض کیا گیا ہے اول تو ان پر عمل کرناہی کافی ہے اور اکثر ان پر عمل کرنے سے نماز فجر باجماعت ادا کرتا ا آسان ہوجاتا ہے۔ لیکن اگر نمسی کا نفس نماز کا بہت ہی چور ہو اور کسی طرح وہ اس کو تاہی سے بازنہ آئے تو اس کے لئے ایک تدبیر بہت کارگر اور نہایت مجرب ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایساشخص دل دل میں اپنے آپ ے یوں کے اے نفس! دیکھ یا تو فجر کی نماز ادا اور باجماعت پر عو، ورنه نماز فجر قضا

besturdub!

wordbress.com

کرنے پر سو روپ صدقہ کروں گا اور بیں رکعت نقل ادا کروں گا اور فجر کی جماعت بڑک کرنے پر پچاس روپ صدقہ کروں گا اور دس رکعت نقل ادا کروں گا پھر خدا نخواستہ جب نماز فجر قضا ہو جائے تو بلا تاخیر فوراً سو روپ صدقہ کریں اور بیں رکعت نقل ادا کریں۔ اگر جماعت فوت ہوجائے تو پچاس روپ صدقہ کریں اور دس رکعت نقل ادا کریں۔ یقین جانمی ایہ نوافل و صدقہ کی سزا نفس پر اتن گراں ے کہ بہت جلد وہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے گے گا۔ انشاء اللہ تعالی۔

نوافل اور صدقہ کی ندگورہ مقدار بطور مثال ہے۔ اصل مقصودیہ ہے کہ جس شخص میں یہ غفلت اور کو تاہی پائی جاتی ہو وہ اپنے حسب حال نوافل اور صدقہ کی اتنی مقدار مقرر کرلے جس کی ادائیگی اس کے نفس پر شاق ہو، اور پھر کو تاہی ہونے پر نوافل اور صدقہ کرنے میں سستی نہ کرے۔ ان کی ادائیگی روزانہ یا جب نماز فجر میں کو تاہی ہو فوراً کرے کیونکہ یہ نفس کو سزا دیتا ہے۔ اگر سزا نفذ نہ دی تو نفس میں کو تاہ ہوگا۔

### ایک بزرگ کی جماعت فوت ہونے کا واقعہ

ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا ایک دن ان کی فجر کی جماعت فوت ہوگئ۔ جب وہ مجد کے دروازے پر پنچ تو دیکھا جماعت ختم ہو چکی ہے تو فجر کی جماعت نکل جانے کا ان کو بہت صدمہ ہوا اور بہت افسوس ہوا۔ دو سری رات جب وہ سوئے تو فجر کی نماز کے وقت کوئی صاحب ان کے پاس بیدار کرنے کے لئے پنچ گئے جلدی ہے ان کو بیدار کیا تاکہ وہ فجر کی نماز پڑھ لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جماعت فوت ہوجائے۔ ان بزرگ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا تم کون ہو؟ کہاں سے آئ ؟ اور کیے آئ؟ جبکہ گھر کا دروازہ بھی بند ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ کل آپ کی فجر کی جماعت پھوٹ جائے۔ اس نے کہا بات یہ ہو آج بھی چھوٹ جائے۔ اس جماعت پھوٹ جائے۔ اس خے ممایا یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن دروازہ جس بیدار کرنے آیا ہوں۔ ان بزرگ نے فرمایا یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن دروازہ

بند ب تم اندر کیے آئے؟ اور کس کی اجازت سے آئے؟ اور تم کون ہو؟ ساتھ ساف بتادو ورند میں نہیں چھوڑوں گانہیں۔ اس نے کہا کد حضرت میں شیطان ہوں اور آپ کو بیدار کرنے کے لئے آیا ہوں۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ شیطان اور نیکی؟ ارے انک کام سے تمہیں کیا غرض؟ تم نے میرے ساتھ ید نیکی کیے گ- اس میں بھی ضرور تمہارا کوئی مرب- اب تمہارا باتھ میرے باتھ میں ہے جب تک اصل وجه نہیں بتاؤ کے؟ اس وقت تک میں نہیں چھوڑوں گا۔ شیطان نے جواب دیا کہ حضور میں بہت عرصہ سے اس کو شش میں تھا کہ کسی طرح آپ کی فجر کی نماز قضا كرادول- برسول كى محنت كے بعد تھوڑى كى كامياني موكى تھى- اگرچ يى آپ كى نماز تو قضا نہیں کراسکا۔ لیکن گزشتہ کل آپ کی جماعت نکلوادی۔ اس وقت میں بہت خوش ہوا کہ چلو ایک قدم تو آگے برحل آج جماعت نکلی، کل نماز قضا بھی ہوجائے گی۔ لیکن جماعت فوت ہونے کے نتیج میں محد کے دروازے پر آپ نے جس افسوس اور غم كا اظهار كيا اور آپ في جو آيس نكاليس- اس پر الله تعالى ف آپ کو اتنا ثواب عطا فرمایا کہ وہ ثواب باجماعت نماز برصنے کے ثواب سے بھی برھ گیا۔ میں نے سوچا کہ آپ کو سلائے میں نقصان ہے۔ اٹھانے میں فائدہ ہے۔ اس لئے میں آج آپ کو اٹھانے آیا ہوں۔

### اہتمام کے باوجود اگر نماز نکل جائے تو!

بہرطال اگر ہم نے اپنی طرف سے فجر کے وقت افضے کی پوری کوشش کرلی اور سارے انظابات کر کے سوئے۔ اس کے باوجود آنکھ لگ گئی تو پجراگر نماز تضاہو گئی تو اسلام اللہ اس کا وبال نہیں ہوگا اور اگر جماعت نکل گئی تو اسلام کہ انشاء اللہ اس کا وبال نہیں ہوگا اور اگر جماعت نکل گئی تو اسلام کہ انشاء اللہ اس کا تواب بھی مل جائے گا ہم الی صورت میں جب مسجد کی جماعت فوت ہوجائے تو گھر کے افراد کو جمع کر کے جماعت کرلینی چاہئے۔ تاکہ جماعت واجب ادا ہوجائے۔ اللہ کرے کہ آج کے بعد ہم سب نماز باجماعت کے پابند ہوجائیں۔ ہمارے بیچ بھی

Jordpiess. TYY

مناز کے بابند ہوجائیں اور گھریش خواتین بھی وفت پر نماز پڑھنے کی پابند ہوجائیں۔ آئین

واخردعوانا ان الحمدللة رب العالمين



(777)

مقام خطاب اجامع مجدبيت المكرم گلشن اقبال کراچی وفت خطاب البعد نماز عصر تامغرب اصلاحی بیانات جلد نمبر: ۲

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحِيلُ الرَّحِيمُ لِهُ

besturd oo

## ہارے تین گناہ

الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیآت اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن بضلله فلا هادی له ونشهدان لا الله وحده لاشریک له ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمد عده ورسوله صلی الله تعالی علیه وعلی اله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً

#### إمايعدا

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ـ بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سياتكم وندخلكم مدخلاكريما ـ صدق الله العظيم ﴾

تمهيد

میرے قابلِ احرام بزرگو اور محرم خواتین! اس وقت میں آپ کی ضدمت میں اپ نے ضدمت میں اپ کی ضدمت میں اپ نئین گنا بیان کرنا چاہتا ہوں جن میں ہم میں سے اکثر لوگ جتا ہوئے ہیں۔ اور ان تینوں کا تعلق نماز پڑھنے والوں سے ہے۔ اور یہ جمع بھی ایسے ہی حضرات پر مشتمل ہے جو اللہ کے فعل و کرم سے نماز کے پابٹہ ہیں، اس لئے ان تین گناہوں کے بارے میں توجہ سے بات سننا ضروری ہے۔ تاکہ ہم میں سے جو شخص ان تینوں کناہوں میں یا ان میں سے کی ایک گناہ کے اندر جتلا ہو تو وہ اس گناہ کو چھوڑ دے اور تو ہوں آئندہ ہیں گناہ سے کی ایک گناہ کا اہتمام کرے۔

هاری اصل بیاری اور اس کاعلاج

جارا اصل مرم اور بیاری کنادے، اور کتابول کو چموڑ تا اور اس سے توبہ کرتا

یہ اس کا علاج ہے۔ ہمارے بہاں پر جمع ہونے کا مقصد بھی ہیں ہے کہ ہم اپنی رو مالی ایرانیوں کو پہچاہیں۔ اور نجر ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تاکہ آہستہ آہستہ ہمارے تمام امراض روحانی ختم ہوجائیں اور صحت ایمانی و روحانی حاصل ہوجائے۔ ہم سب مل کر اپنا جائزہ لیں اور اپنے باطن میں جھانک کر دیکھیں کہ وہاں کون کون کون کے سب مل کر اپنا جائزہ لیں اور اپنے باطن میں جھانگ کر دیکھیں کہ وہاں کون کون کون کے مناہ گھونسلہ بنائے ہوئے ہیں۔ اور کون کون می بُری عاد تھی ہمارے اندر موجود ہیں۔ جن کی وجہ ہے ہم اللہ کی رضامندی اور رحمت سے دور ہورہ ہیں۔ اور پھر ہم کوشش کریں کہ ہماری بُری عاد تھی ختم ہوں اور اللہ کی رضامندی وہ لے کام اختیار ہوجائیں۔ ہوجائیں۔ ہوجائیں۔ ہو اور اللہ کی رضامندی وہ لے کام اختیار ہوجائیں۔ ہوجائیں۔ آخرت میں بھی نجات حاصل ہو۔ اللہ کرلیں۔ ٹاکہ ونیا میں بھی نظاح حاصل ہو۔ اللہ تعنان تعنانی ہم سب کو اس کی توثیق عطا فرمائیں۔ آئین۔

لین زیادہ تر مرد حضرات اور خوا تمن اسمراف کی ایک دو سری صورت میں جالا ہوتے ہیں۔ وہ دو سری صورت سے ب کہ وضو خانے میں وضو کرتے وقت یا بیس پر وضو کرتے وقت ٹوننی کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور مسلسل اس سے بانی سرتا رہتا ہے۔اور ای حالت میں وضو کرنے والا اس سے بانی فیکر ہاتھ وجو رہا ہے، کلی کررہا ہے، تاک میں بانی ڈال رہا ہے، چہرہ وجورہا ہے، اس کو مسل رہا ہے، واڑھی کا خلال كرربا ب، الكايون كاخلال كررباب، اور پاني مسلسل تيزي ك ساتھ نالى ميں بہد وا ہے۔ اس طرح پانی مسلسل کرانے کاعام معمول بن گیاہ۔ گھروں میں بیس پر وضو كرتے وقت بھى يكى كيفيت موتى ب- اور مساجد ميں وضو خانے ير وضو كرتے وقت بھی ہی عالت ہوتی ہے۔ جس کا مقید یہ ہے کہ ایک آدی کو شنت کے مطابق وضو كرنے كے لئے جتنا يانى دركار ب-جس كى مقدار صرف اتنى ب جتنا يانى اس نے ہاتھ دھونے یا کلی کرنے یا ناک میں پانی ڈالنے کے لئے اور چبرہ وغیرہ دھونے کے لئے استعال کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پائی ٹونٹی سے بلا استعال ضائع ہو گیا، جس کی مقدار اس پانی سے کئی گنا زیادہ ہوگی جتنا پانی در کار تھا۔ اس طرح اس پانی کو ضائع کرنا سراسرا سراف ہے اور گناہ ہے۔

وضو توذراجه مغفرت ہے

شریعت نے تو وضو کے بارے میں بتایا تھا کہ وضو کرنے سے وضو کرنے والے کے اعضاء کے تمام گناہ پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ چنانچہ جب وضو کرنے والا ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ جب کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ جب ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب چمرہ دھوتا ب تو چبرے کے گناہ نکل جاتے ہیں اور جب پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ لہذا وضو کا مقصد تو یہ تھا کہ جس طرح اس کے ذریعہ ہم ظاہری پاکی اور طہارت حاصل کرتے ہیں۔ ای طرح گناہوں سے باطنی طہارت بھی حاصل کریں کین نفس و شیطان نے ہمیں خفیہ طریقے سے اسراف کے گناہ کے اندر جتلا کردیا۔ اور اب جارے خیال میں بھی یہ نہیں آتا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ بلک اب ہم اس گناہ کے عادی ہوگئے ہیں۔ عرصة دراز سے ہم وضو کے دوران اس گناہ کے اندر مِثلا میں، چنانچہ ہر جگہ اکثر وضو کرنے والول کے اندر بیا گناہ آپ کو نظر آئے گا۔ پانی جو الله تعالی کی گرانفقر نعمت ب- اور بہت بدی دولت ب- اس کو ہم اس طرح يجابها دية بي جس مي الله تعالى كى نعت كى ناقدرى اور ناشكرى بعى ب، اور اس کے ساتھ ساتھ اسراف کرنے کا گفاہ بھی ہماری کردنوں پر آجاتا ہے، اور وہ و مُنوائی اللہ ساتھ ساتھ اسراف کرنے کا گفاہ بھی ہماری کردنوں پر آجاتا ہے، اور وہ و مُنوائی اللہ سالیا۔
اس کے شروری ہے کہ ہم سب اپنے وضو کی طرف تو تید دیں۔ اور ایک جو گفاہ بوچکا ہے اس سے تجی توبہ کریں، اور آج کے بعد جب بھی ہم وضو کریں تو اس گفاہ سے ضرور بھیں۔
سے ضرور بھیں۔

#### اس کناہے نکنے کا طریقہ

اس گناوے نجنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی لے ہم سب کو دو ہاتھ عطا فرمائے میں، ابندا عظے پر وضو كرتے وقت يه ضرورى ب كه بم ايك باتھ بالى لينے كے لئے استعل كرين اور دوسرا بالله اول سے آخر كك الكا كمولنے اور بند كرنے كے لئے تخصوص کردیں، ایک ہاتھ میں یانی لیس اور دو سرے ہاتھ سے علکا بند کریں۔ پھر نکا بند كرنے كے بعد جاہيں ترود مرابات بھى دحونے بي استعمال كرليں۔ سارے اعضاء کو د موتے وقت یہ عمل کریں۔ اس لئے کہ اعضاہ وضو کو دھونے کے لئے بے تحاثا بانی بہاتا کوئی ضروری نیس ہے۔ شرعاد حوف کے لئے کم از کم اتنی مقدار بانی کی کافی ب كد برعموكود مون ك بعد اس تن تن جاريانى ك قطر نبك جائي - يد وحوف کی کم سے کم حد ہے۔ مع کرفے اور وطوفے میں بی فرق ہے کہ مع کے اندر پانی نہیں ٹیکا، گیلا ہاتھ مجیروینے کو مع کہتے ہیں۔ اور وحوما اس کو کہتے ہیں کہ د صونے کے بعد یانی کے چند تغرے ٹیک جائیں۔ فہذا ایک چلو بانی جو ہم ایک باتھ على ليت بين ودياني وحوف كي خركومه بالا شرعي حدست مبين زياده موتا ہے۔ اور اس پائی سے وضو کے پائی کی مسنون مقدار ہوری طرح سے حاصل ہوجاتی ہے۔ لہذا کوئی مخض یہ عذر نیس کرسکتا کہ ایک ہاتھ سے وضو کرنے کاجو طریقہ آپ نے بتایا ہے اس سے ہم کس طرح وضو کریں؟ اور ایک ہاتھ سے تو وضو عی نہیں ہوسکا۔ رآست میں یہ حارب نفس کا دحوکہ ہے۔ ورند ایک ہاتھ میں جتنا پانی آتا ہے شریعت کے مطابق مسنون طریقے پر وضو کرنے کے لئے وہ بالکل کانی ہے۔

توجه اور دهیان کی ضرورت ہے

بس اس کے نئے توجہ کی ضرورت ہے، اور اپنے اندر اس احساس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسراف کے گناہ میں جاتا ہیں۔ جس سے بچا ہمارے ذخے ضروری ہے۔ ورنہ اللہ تعلل کے بیمال کار ہوگی اعذاب ہوگا، اور جواب دینا ہوگا کہ تم نے پانی جیسی گرافقدر تعمت میں یہ گناہ کیوں کیا؟ اگر یہ ڈر اور خوف ہمارے ولوں میں آجائے تو بھر صرف ایک تی نماز کے وضو میں یہ گناہ چھوٹ سکا ہمارے ولوں میں آجائے تو بھر صرف ایک تی نماز کے وضو میں یہ گناہ چھوٹ سکا

undpress.com

علاج تو موجود ب مرکوئی شخص اپنے کو مربیض سیھنے کے لئے تیار نہیں۔ اگر کوئی مربیض بی ند ہو تو طبیب کیا کریگ حقیقت یہ ہے کہ ایک ہاتھ پانی لینے کے لئے استعمال کرنا اور ود مرا ہاتھ ٹونٹی کھولئے اور بند کرنے کے لئے استعمال کرنا، وضو کو شنت کے مطابق کرنے کے لئے ہاکل کانی ہے۔

بس اس کی ذرا کی مشن کی ضرورت ب، اب تک چونکہ ہم نے اپنی علوت بے اس استعال کرنے کے لئے بگاڑ رکھی ہے، اس لئے شروع میں ایک ہاتھ استعمال کرنے میں ذرا تکلف ہوگا لیکن جب کناہ سے پہنا ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا۔ انشاء اللہ چند روز گزرنے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعۃ اس سے پہلے ہم یکار اور بے فائدہ اس گناہ کے اندر جملا رہے۔ اور اب ہمارے لئے ایک ہاتھ سے وضو کرنا ہے مد آسان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی طرف تو بر کرنے کی تو فیل عطافرائے۔ اور اس کناہ کو ہم سے چھڑادے۔ آئین۔

### مجدمين نمازك انظارين بيضن كاتواب

اب دو سرائناد لے لیجئے۔ یہ دو سرائناد بطور خاص سجد کے اندر بلیا جاتا ہے۔ جو حضرات مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں وہ بعض سرتبر اس گناہ میں جھا اوجائے ہیں۔ تصوماً وہ نمازی جو ابنا اکثر دفت مسجد میں گزارتے ہیں۔ اور نمازے

pesturd!

ipress.com

وقت سے بہت پہلے مجد میں آجاتے ہیں۔ اور صف اول میں جماعت کے انظار میں بینے بیٹے جاتے ہیں۔ مجد میں بہت جلدی آجانا اور صف اول میں نماز کے انظار میں بینے جانا اللہ تعالی کی بہت بری نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ اس لئے کہ جب تک نمازی مجد میں جماعت کے انظار میں رہتا ہے اس شخص کو برابر نماز پڑھنے کا ثواب ملکا رہتا ہے۔ شخ الحدیث معنرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ علیہ نے "فضائل نماز" میں فرمایا ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں باجماعت مجد میں نماز پڑھنے والے کو تقریباً تین کروڑ پینیس لاکھ، چون ہزار چار سو باجماعت مجد میں نماز پڑھنے والے کو تقریباً تین کروڑ پینیس لاکھ، چون ہزار چار سو مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا

کیکن جس عمل پر جتنا عظیم ثواب حاصل ہوتا ہے، اِس عظیم ثواب سے محروم کرنے کے لئے شیطان بھی اپنا یورا زور لگا دیتا ہے۔ چنانچہ اس ثواب ہے انسان کو محروم کرنے کے لئے شیطان میہ کرتا ہے کہ جو نمازی مجد میں نماز کے وقت سے بہت پہلے آجاتے ہیں، اور نماز کے بعد بھی در تک ذکر و اذکار اور وطائف میں مشغول رہتے ہیں، چیکے سے ان کو اس گناہ میں متلا کردیتا ہے۔ جس کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مجد میں آگر جتنی نیکیاں وہ کماتے ہیں وہ سب اس مناہ کی وجہ سے برباد موجاتی ہیں۔ وہ گناہ ہے "مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنا" یاد رکھنا چاہئے کہ ب مساجد صرف نماز كے لئے، ذكر و اذكار كے لئے، تلاوت قرآن كے لئے، تبيعات، ورود شریف برصنے کے لئے ہیں۔ گویا مساجد کا مقصدیہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، یہ مساجد دنیا کے بازار نہیں ہیں کہ جس طرح ہم بازار میں آزادانہ جو چاہیں كر كے ہي، وه سب مساجد ميں بھى كرليں۔ بلكه بية تو خالص الله كى عبادت کے لئے ہیں۔ یہاں آگر ہر شخص کو اللہ کی عبادت میں لگنا چاہئے۔ جب مجد میں ہم داخل ہوں تو بازار کے معاملات کو باہر ہی چھوڑ دیں۔ گھر کی باتوں کو بھی باہر چھوڑ دیں۔ اور جو کچھ بھی باہر کے معاملات ہیں ان سب کو باہر ہی چھوڑ دیں۔ معجد کے اعدد آکر مرف الله تعالی ب لو لگانی ب- الله تعالی سے تعلق قائم کرنا ب- الله تعلق كوياد كرنا ب- اس كاذكر كرنا ب- إس ب دعا ما نكى ب- اب أكر محد ك اندر آکر بھی ہم دنیا کو نہ چھوڑیں بلکہ دنیا کی ہاتوں میں مشغول ہوجا کیں تو یہ بدترین

معجد میں ہاتیں کرنے کی ممانعت

معجد میں ونیاوی باتیں کرنے کی ممانعت بہت می احادیث میں آئی ہے۔ ایک حديث مين حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه:

"میری اُنت کے آخر زمانہ میں ایسے لوگ آئیں گے جو معبدول میں طلقے بتا کر بیٹسیں گے، ان کے پاس دنیا کا تذکرہ ہوگا اور ونیا ان کو محبوب ہوگی ان کے پاس (ہرگز) ند بیٹھنا، اللہ تعاتی کو ان لوگوں کی کوئی هاجت تہیں "۔ (البدطل لاہن ماج)

و کھنے اس حدیث میں حضور الدس ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو ان ك ياس بيلي سے منع قرماديا، ووسرى طرف بداشاره فرماياك الله تعلق ك يهال ال کی عبادت، ان کے ذکر و اذکار اور تبیعات وغیرہ معبول نہیں، اللہ تعالی ان سے

> ناروض دور خفاجی۔ ہماری مساجد کاحال

مساجد میں ونیاوی ہاتنی کرنے والوں کے تطلقہ آج ہمیں اپنے زمانے کی مساجد میں تظرآتے ہیں، بری بری مساجد میں آپ دیکھیں کے کہ مہیں جار آدی مہیں بائج آدى طقد بنائے موے اس طرح بینے ہوئے ہی جیے اپنے گھر کی بینفک یں بینے ہیں۔ اور دنیاوی باتمی موری ہیں۔ اگر وہ بازار کی معجد ب تو بازار کے مسائل وہاں زر بحث ہیں۔ اور اگر دفاتر کی معجد ہے تو دہاں دفتر کے مسائل پر تبعرہ ہورہا ہے۔ تفریح گاہ کی معجد ہے تو تفریح کے مسائل پر انشگو ہو رہی ہے۔ اگر گاؤں کی معجد ہے تو گاؤں کے سارے مساکل وہاں زیر بحث ہیں۔ اور سرحد اور بلوچستان کے بعض 

### مجدم كناه كى باتنى كرنا

پر مجدين بينه كردنياوي واتى كرف كى كى قتميس مين:

الم ایک یہ کہ مبجد کے اندر بیٹ کر گناہ کی ہاتھی کی جا کیں، یہ بالکل حرام اور ناجاز ہے۔ مثلاً مبجد بی بیٹے کر دو سرول کی فیبت کرتا، مبجد کی انتظامیہ کی فرائیاں بیان کرتا۔ یا امام صاحب ہے کوئی شکایت ہے تو اس کی فیبت کرتا۔ یا مؤذن اور مبحد کے خادم کی فیبت کرتا۔ یا مؤذن اور مبحد کے خادم کی فیبت کرتا۔ بعض او قات اہام یا مؤذن اور خادم کو کمی نمازی ہے کوئی شکایت ہو تی ہے تو وہ بھی اس گناہ بی شریک ہوجاتے ہیں۔ یہ سب فیبت بی داخل ہے اور قال ہے اور قبل بیان کی جاری داخل ہے اور قبل ہے اور مردل کی توریف می ہے کہ جو برائی بیان کی جاری ہے وہ وہ انتخاب کی تریف می ہے کہ جو برائی بیان کی جاری کے دو وہ انتخاب کی تریف می ہے کہ جو برائی بیان کی جاری کی ایک برائی بیان کا کنا ہے، اور اگر ہم مبجد میں بیٹھ کر دو سرول کی ایک برائی بیان کا کنا ہے، اور بہتان لگانے کا کناہ فیبت ہے بھی زیادہ ہے۔ اور فیبت کے بارے می صدیت اور بہتان لگانے کا کناہ فیبت سے بھی زیادہ ہے۔ اور فیبت کے بارے می صدیت شریف ہیں حضور اقدین مبلی انٹید علیہ و سلم نے قبیا

﴿ النبية اشدّ من الزِّمَّا ﴾ - دور - محمد دار .......

منیبت زناہے مجی زیادہ بر ترہے"۔

udbress.com

اب ذرا اس کا تصور کریں کہ کوئی شخص "معاذ اللہ" مجد کے اندر زنا کا ارتکاب
کرے تو ہم اس کو کیما خیال کریں گے؟ ظاہر ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں
کر کتے۔ اور اس فعل کو انتہائی بُرا سمجھیں گے۔ اور غیبت زنا ہے بدتر ہے۔ پھر کیا
وجہ ہے کہ معجد کے اندر زنا کرنے کو تو حرام تصور کریں اور غیبت سے بہتے کا بالکل
بھی اہتمام نہ کریں۔ یہ ہماری کو تاہی اور کم فہمی کی بات ہے، اس لئے ہمیں معجد
میں بیٹھ کر غیبت اور بہتان اور جھوٹ ہے بہت زیادہ بچنا چاہئے۔ ایک گناہ کی کڑی
ماتھ وس گناہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ جب ایک گناہ کا آغاز کریں گ تو اس کے
ساتھ وس گناہ اور ہوجائیں گے۔ اس لئے گناہ سے بہت کا صرف ایک ہی طریقہ ہے
کہ اپنی زبان کو تالہ لگائیں،اگر زبان کھولیں تو یاد الی کے لئے کھولیں، تلاوت اور
ذکر اللہ اور تسجع کے علاوہ اور کچھ بھی ہماری زبان ہے نہ نظے۔

مجديس كاروباري باتيس كرنا

و سری ضم یہ ہے کہ مجد میں بیٹھ کرجو باتیں کررہے ہیں وہ اگرچہ گناہ کی باتیں نہیں ہیں دیاوی باتیں ہیں۔ مثلاً کاروباری معاملات کی باتیں کرنا، آپس کے معاملات کی باتیں کرنا، حالات حاضرہ پر جائز گفتگو کرنا وغیرہ۔ بعض مرتبہ یہ سب باتیں مجد کی صف اول میں بہت زور و شور سے ہوتی ہیں۔ مجد میں اس ضم کی دنیاوی باتیں کرنا بھی گناہ ہے، اور اس مقصد کے لئے مجد میں بیٹھنا بھی گناہ ہے۔ دنیاوی باتوں سے بہت بچنا جائے۔

#### مجدمين ضروري بات كرنا

ک تیمری قتم یہ ہے کہ بعض او قات مجد میں بیٹے ہوئے اچانک دنیا کی کوئی بات کہنی پڑجاتی ہے۔ مثلاً کسی کو کوئی پیغام یا اطلاع دینے کی ضرورت پیش آگئ۔ اور ' اس شخص سے مجد میں ملاقات ہوگئی۔ اس کے بارے میں حکم شرقی یہ ہے کہ اس قتم کی ضرورت کی بات مجد میں کہنے کی گنجائش ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ besturd

dpress.com

جس سے وہ بات کہتی ہو اس کے قریب جاکر آہتگی سے وہ بات کہدیں تاکیہ دو سروں کی عبادت میں خلل نہ آئے البتہ بہتریہ ہے کہ اس قتم کی جائز اور ضروری بات بھی مجد میں نہ کریں بلکہ مجد سے باہر کریں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے وہ بات کہتی ہے اس کو اشارہ کرکے مجد سے باہر بلالیں یا مجد کے وضو خانے میں بلالیں اور وہاں اس سے وہ بات کرلیں بہرحال، مجد میں فضول باتیں کرنا، ونیاوی باتیں کرنا بڑا گناہ ہے۔ اس سے تو لاکھ درجہ بہتریہ ہے کہ عین نماز کے وقت مجد بین آئیں اور باتیں کرنے کے لئے مجد میں آئیں اور باتیں کرنے کے لئے مجد میں نہ مجموری۔ یہاں بیٹو کر اللہ کے گھر کی بے ترمتی کرنے اپنی نیکیوں کو برباون میں نہ مجموری۔ یہاں بیٹو کر اللہ کے گھر کی بے ترمتی کرنے اپنی نیکیوں کو برباون میں نہ مجموری۔ یہاں بیٹو کر اللہ کے گھر کی بے ترمتی کرنے گئا تھیں ہے۔ اور اس بین کرنے کا گناہ کتنا تھیں ہے۔ اور اس برکتنا عذاب اور وبال ہے۔ !!

المارے حفرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے۔ جس کا نام "آواب المساجد" ہے، ہم میں سے ہر شخص کو ضرور اس کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ اس رسالے میں مجد کے آواب بھی بیان فرمائے ہیں۔ اور یہ کہ کون کون سے کام مجد میں کرنا ناجائز ہیں اور کون کون سے کام مجد میں کرنا ناجائز ہیں۔ اور چونکہ ہم مجد میں کرنا ناجائز ہیں۔ اور چونکہ ہم مجد میں آتے ہیں اس لئے مجد کے آواب اور اس کے مسائل سے باخر رہنا ہم پر فرض ہے۔ ان مسائل سے بے خری ہی کا مقید ہے کہ ہم اس سطین گناہ کے اندر جاتا ہورہ ہیں۔ اگر ہم ان مسائل سے باخر ہوتے تو اس گناہ کے اندر جاتا نہ ورج آل ہیں۔ اگر ہم ان مسائل سے باخر ہوتے تو اس گناہ فرمائی ہیں۔ ایک صدیث ہے کہ محد کے اندر باتیں کرنے والے کی نیکیاں اس طرح فرمائی ہیں۔ ایک صدیث ہے کہ محبد کے اندر باتیں کرنے والے کی نیکیاں اس طرح ختم ہوجاتی ہیں۔ مبد میں قو ہم اس طرح آگ ہے جات ہیں جاتا ہو کر ان نیکیوں کو ختم ہوجاتی ہے۔ مجد میں قو ہم اس طرح آگ ہے ایک نیکیوں کو جب سے اس گناہ میں جتلا ہو کر ان نیکیوں کو جب سے اس گناہ میں جتلا ہو کر ان نیکیوں کو جب سے اس گناہ میں جتلا ہو کر ان نیکیوں کو جب سے اس گناہ میں جتلا ہو کر ان نیکیوں کو جب سے اس گناہ میں جتلا ہو کر ان نیکیوں کو جب سے اس گناہ میں جتلا ہو کر ان نیکیوں کو جب سے اس گناہ میں جتلا ہو کر ان نیکیوں کو

besturd Book

s.nordpress.com خم كرك مجدے رفضت موجاتے ہيں۔ يدكتنے خمارے كى بات ؟؟ متجدمیں ہاتیں کرنے پر وعید

دو سری حدیث میہ ہے کہ جب کوئی شخص مجد میں دنیاوی باتیں کرنے لگتا ہے تو **ما**ئکہ اس شخص سے مخاطب ہو *کر کہتے* ہیں اسکت یا ولی اللہ اے اللہ کے ولی غاموش ہوجا۔ تیرے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ تو اللہ کے گھریس بیٹ کر ایس باتیں کرے جس سے تیرا خالق و مالک اور تیرا پروردگار ناراض مو۔ وہ کام کر جس ے تیرا خالق و مالک خوش ہو۔ اگر وہ شخص خاموش ہوجاتا ہے تب تو ٹھیک لیکن اگر وہ باز نہیں آتا اور برابر باتیں كرتا رہتا ہے تو فرشتے دوبارہ ان الفاظ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اسکت یا بغیض الله او الله ای نظرے کر جانے والے خاموش ہوجا۔ دیکھتے، ذرا ی در میں ولایت چھن گئ اور اللہ کے دوست اور ولی ہونے کا لقب چهن گيا اور اب الله كا مبغوض اور ناپنديده بن كيا- اگر وه اب بحى خاموش ہوجائے تو غنیمت ہے۔ لیکن اب بھی اگر وہ خاموش نہیں ہوتا بلکہ مسلسل دنیاوی باتیں کرتا رہتا ہے اور مجد کا احرام نہیں کرتا تو اب تیری مرتبہ فرشتے اس سے العلب موكر كہتے ميں كد اسكت لعنة الله عليك خاموش موجا، تجدير الله كى لعنت بو- (المدخل)

اس سے زیادہ اللہ کا غضب اور ناراضکی اور کیا ہوگا۔ تھوڑی دیم پہلے جس کو "ولی الله" کہد کر مخاطب کیا تھا، اب ای کو "الله کے دستمن" کالقب مل رہاہے، اور پھراس پر احنت کی جارہی ہے، اور لعنت الله تعالی کی سخت ناراضکی کا نام ہے اور بید تو الله کے غضب کی خوف ناک حد ہے۔ ذرا در کے لئے غور کریں کہ ہم مجد میں الله كو راضى كرنے كے لئے آتے ہيں يا الله تعالى كے غضب كو وعوت دينے كے لئے آتے ہیں۔ ا ر لئے جب بھی مجد میں آئیں تو اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ بجز الله تعالی کی یاد کے دنیا جہاں کی کوئی بات نہ کریں۔ اور اس مذکورہ بالا وعید کو ذبن میں رکھیں۔

أيك عبرتناك عديث

ایک کتاب کا تام "و تائق السبار" ہے اس میں بھی مجد میں دنیاوی باتیں کرنے
کے بارے میں ایک روایہ ہے۔ جس کا ظامہ سے ہے کہ جب قیامت کے روز تمام
لوگ میدائی شریس سبوں کے تو بچو کی نسل کا ایک جانور نکلے گا جس کا ہام
حریش ہوگاؤس کا سر آ سان پر ہوگا اور اس کی وم ذہن پر ہوگی، انتا پڑا جانور ہوگا، اور
وہ ستر مرتبہ سے آواز لگامے گا کہ این من بارز الرحمن، واین من حارب الرحمن وہ
لوگ کہاں ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کو مقابلہ کی دعوت دی ہے؟ اور کہال
جیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین کو مقابلہ کی دعوت دی ہے؟ اور کہال
ایس وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین کو مقابلہ کی دعوت دی ہے؟ اور کہال
جی وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالی سے جنگ کا اعلان کیا ہے؟ مصرت جر کس ایمن علیہ
السلام اس جانور سے مخاطب ہو کر ہو چھیں گے: اسے حریش! بیم کن لوگوں کی خاش
ہائے چھو رہے وہ کے گا بچھے پانچ آدمیوں کی خاش ہے۔
مائز چھو رہے والے کہال ہیں؟

آ این من ترک الصلوه ، وه لوگ کهل چی جو ونیا چی نماذ تبیی پرها کرتے ایج بازیوں کو وہ تلاش کرے گا۔ ہم چی بھی بعض لوگ ایسے ہوں کے جو تجر کی نماز پھوڑ ویتے چیں۔ وه لوگ فود کری، کی نماز پھوڑ ویتے چیں۔ وه لوگ فود کری، مالانک پانچیں وقت کی نماز فرض ہے، تجراور عشاء کی نماز پرها بھی فرض ہے، اور جو بالکل بی نماز نہیں پرھتے وہ بھی ذرا فکر کریں۔ کو نکہ قیامت کا دان آنے والا ہو بالکل بی نماز نہیں پرھتے وہ بھی ذرا فکر کریں۔ کو نکہ قیامت کا دان آنے والا ہو تا ہوئی ہے۔ اس چند روزہ زندگانی بین نماذ کے اندر سستی نہیں ہوئی چاہئے اور نہ مرد حصرات کو مستی کمنی چاہئے اور نہ مرد حصرات کو مستی کمنی چاہئے اور نہ مرد حصرات کو مستی کمنی جاہئے اور نہ مرد حصرات کو مستی کمنی جاہئے۔ اور کوئی نماز قضاء نہ ہونے بائے۔ ہر نماذ اینے وقت پر اوا ہوئی رہے۔ یہ سے اور ایش کا بائے۔ اور کوئی نماز قضاء نہ ہونے بائے۔ ہر نماذ اینے وقت پر اوا ہوئی رہے۔ یہ اسریش ''جانور تمام بے نمازیوں کو ایک ایک کرکے پکڑ لے گا۔

ز کوة نه دينے والے کہاں ہيں؟

🗇 این من منع از کافاء 🕏 مروہ جانور پکارے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا ہیں

bestu

undpress, com

مال و دولت کے مالک تھے، کین مال کی ذکاۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ آج بھی بہت کھے مسلمان مرد اور خواتین الیلی ہیں جن کی ملکیت میں انا مال ہوتا ہے جس میں ذکوۃ دابعب ہوتی ہے کین وہ زکوۃ نہیں دیتے۔ اکثر خواتین زبورات ہوانے کی تو برو شوقین ہوتی ہیں۔ لیکن ذکوۃ ادا کرنے کی فکر نہیں کرتیں۔ مرنے کے بعد وہ ذبور ان کے لئے سانپ کابارین جائے گا۔ بہرطل یہ جانور "حریش"، یدائی حشریں ایسے لوگوں کو ایک ایک کرکے خاش کرے گاجو اینے مالوں کی ذکوۃ نہیں دیتے۔ مشراب پینے والے کہال جیں؟

آب این من شرب العمر؟ پھروہ "حرایش" پکارے گاکہ وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں شراب نوشی کیا کرتے تھے؟ ہمارے بہاں شراب نوشی کا رواج بوحتا جارہا ہے۔
کو ککہ ہم ٹی وی کے جش پروگرام دیکھنے کے عادی ہوتے جارہے ہیں اور یہ ٹی وی او تمام نرائیاں سکھانے کا مامز ہے۔ اس کے ذریعہ ہمیں ، هنائی کے ساتھ شراب نوشی ہمی سکھائی جا ہمانے ہم ساتھ شراب نوشی ہمی سکھائی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے ہمی سکھائی جاتی ہے۔ ہماری ہے۔ اور وہ آہت آہت نیچ کے طبقے ہیں بھی آجائے ہیں شراب نوشی کیا۔ یاد رکھا ہے۔ اور اس کا بد وبال ہے کہ میدان کے ساتھ شراب نوشی کیا کرتے ہیں سے جانور ان لوگوں کو تلاش کرے پکڑ لے گا جو دنیا ہیں شراب نوشی کیا کرتے ہیں ہے۔ اور اس کا بد وبال ہے کہ میدان ہے۔

ے۔ سُود کھانے والے کہاں ہیں؟

ک این من اکل الربواۃ چوتھے نمبر روہ "حرایش" بکارے گاکہ وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں نبور کھلیا کرتے تھے؟ یہ کمناہ الیہا ہے جو آج اعارے معاشرے کے اندر عام موکیا ہے۔ اور اعاری معیشت کی ریزہ کی ہڑی ہن چکا ہے۔ جب کوئی شخص کارخانہ لگاتا ہے۔ اور معمولی کاروبار کرنے والے لگاتا ہے واکثر ودی قرض لیے کر کارخانہ لگاتا ہے۔ اور معمولی کاروبار کرنے والے بھی جنگ سے شودی قرض لیتے ہیں۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنی رقمین بیکوں کے اندر ککس ڈیازٹ ہیں یا سیونگ اکاؤنٹ میں رکھواتے ہیں اور اس کے بیکوں کے اندر ککس ڈیازٹ ہیں یا سیونگ اکاؤنٹ میں رکھواتے ہیں اور اس کے

زربعیہ بینک سے نبود وصول کرکے ابنا کام چلاتے ہیں۔ یاد رسمیں بینک کا نبود خاکش نبود ہے اور سخت ترین حرام ہے۔ اس کے بارسہ میں قرآن کریم میں ارشاد ہے۔ کہ:

> ''اگر تم نوو ہے باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول ہے اطلانِ جنگ من لو''۔

جس قوم کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے اعلان جنگ ہو، وہ قوم کیے ترتی کرسکتی ہے؟ انہی گناہوں کی دجہ سے ہم پریشانیوں میں، ذات اور زموائی میں، طرح طرح کے عذابوں اور دیابوں میں کرفتار ہیں، جب تک ہم ان گناہوں کو نہیں چھوڑیں کے عذابوں اور دیابوں میں کرفتار ہیں، جب تک ہم ان گناہوں کو نہیں چھوڑیں کے اور توبہ کرکے اللہ تعالی کو راضی نہیں کریں ہے۔ اس وقت تک ہارے حالات بدلنا حشکل ہے۔ بہرصال ہے " تریش" ان لوگوں کو تلاش کرے پکڑنے گا جو دنیا میں شود کھایا کرتے تھے۔ یا شود کی لین دین کیا کرتے تھے۔

#### بیمه کرنے اور کرانے والے

آج ہمارے ملک میں انٹورنس کمپنیاں قائم ہیں۔ جس میں مکان کا ہمہ کارفا۔
کا ہمہ دوکان کا ہید وال کا ہمہ آ تھ کا ہمہ ہورہا ہے۔ جس میں ہمہ کرنے والے بھی مسلمان ہیں اور کرانے دالے بھی مسلمان ہیں۔ اور انٹورنس کی بنیاد شود اور جو بھی مسلمان ہیں۔ اور انٹورنس کی بنیاد شود اور اب تو جو ب پر ہے۔ اور اسلام میں شود بھی حرام ہے اور جو ابھی حرام ہے۔ اور اب تو انٹورنس کے ممللہ پر بوری دنیا کے 60 اسلامی ملکوں کے ۱۵ علماء دمحقین اور فقہاء مشنق ہو بھی ہیں۔ اور انہوں نے متفقہ طور پر شود اور جو کی بنیاد پر ہمہ کو حرام شراد دیا ہے۔ اس لئے انٹورنس کے ممناه ہے بچنا ہمی ضروری ہے۔ ورث اس کے قراد دیا ہے۔ ورث اس کے وبال اور عذاب سے دنیاد آخرے ہیں دد چارہ وبال اور عذاب سے دنیاد آخرے ہیں دد چارہ وبال اور عذاب سے دنیاد آخرے ہیں دد چارہ وبال اور عذاب سے دنیاد آخرے ہیں دد چارہ وبال اور عذاب سے دنیاد آخرے ہیں دد چارہ وبال اور عذاب سے دنیاد آخرے ہیں دد چارہ وبال اور عذاب سے دنیاد آخرے ہیں دد چارہ وبال اور عذاب سے دنیاد آخرے ہیں دد چارہ وبال اور عذاب سے دنیاد آخرے ہیں دد چارہ وبال اور عذاب سے دنیاد آخرے ہیں دد چارہ وبال اور عذاب سے دنیاد آخرے ہیں دد چارہ وبال اور عذاب سے دنیاد آخرے ہیں دد چارہ وبال اور عذاب سے دنیاد آخرے ہیں دد چارہ دیا در دیا ہوں دان اس کے در اس کے دانے در جارہ کیں در چارہ وبال اور عذاب سے دنیاد آخرے ہیں دد چارہ دیا ہوں دور کیا در دیا در دور کیا در دور کیا ہوں دور کیا در دیا در دیا در اس کے در دور کیا در دور کیا در دور کیا دور دور کیا در دیا در دیا در دور کیا دور کیا در کا دور دور کیا دور کیا دور دور کیا دور کیا در کیا دور کر کیا دور کیا دور

#### معجد میں دنیاوی باتیں کرنے والے کہاں ہیں؟

این مرتب وه "حریش" اعلان کرے گا این من یتحدث بحدیث الدنیا فی المساجد ؟ كمه وه لوك كهال بين جو مساجد من بيخه كر دنيا كي باتين كيا كرت يته؟ اس اعلان کے بعد وہ جانور اپناکام اس طرح شروع کرے گاکہ اپنی گردن سے ان بان حم ك لوكوں كو ايك ايك كرك أچك ك كا اور اين مند بيس جع كرتا جائ ''۔ ور چران سب کو لے کر جہتم کے اندر چلاجائے گا۔ انعیاد باللہ۔ (صفی ۳۸) و پکھتے: ایک تہ اس جانور کے منہ کے اندر جانا اور پھر جہنم کے اندر جانا، میہ کتنا و انتاک اور درد تاک عذاب ہو گا۔ اس لئے ہمیں معجد میں مینو کر دنیا کی یاتیں کرنے ے این زبانوں کو تالد لگالینا جائے۔ یہ گناہ تو ہماری تھٹی میں ایبا پڑ گیا ہے کہ جب ہم من ے کوئی ج یا عمو کے لئے جاتا ہے تو بیت الحرام اور مجد نبوی میں بھی ہم ونیاوی باتیں کرنے سے باز تبین آتے۔ اور وہاں اللہ کے گھر میں میشہ کر وہاں کی چیزوں اور لوگوں یر تبصرہ شروع کردیتے ہیں۔ یہ ایس بری عادت ہے کہ وہاں جاکر مجمی مید عادت نہیں چھوٹت، اس لئے اگر ہم بہاں رہ کر اس گناہ سے ایکنے کی کوشش كرتے رہے تو انشاء اللہ حج اور عمرہ كے موقع ير بھى اس تناہ ہے ہے جاكميں تے۔ ببرحال اس عادت کو فوراً چھوڑنا ضروری ہے اور اس مناہ سے مجی توب کرنا لازمی

### ایسے بچوں کو معجد میں لانا جائز نہیں

تبسرا گناہ جو معجد میں ہوتا ہے، وہ بچول سے متعلق ہے۔ بیچوں کی تمن فسمیں

ہیں-ﷺ بچل کیا پہلی هنم وہ ہے جو ابھی معصوم اور چھوٹے ہیں۔ اور بخن کو مسجد کا شعور بی نہیں۔ نہ ان کو مسجد کے آواب کا علم ہے، نہ ان کو نماز کی خبرہے، اور نہ ان کو یہ علم ہے کہ یہ میر اللہ کی عبادت کی جگہ ہے۔ اور ان بچوں سے یہ بھی خطر ان کو یہ علم ہے کہ یہ میر اللہ کی عبادت کی جگر ہے کہ دو میر میں اور اس کی بے حرمتی کریں، جسے پانچ چو سال کی عمر تک کے بتے ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ ان کو مسجد میں لانا جائز نہیں۔ اور مال باب کو اس بات کا خیال رکھنا جائے کہ ایسے بچے میر میں نہ لاکیں۔ اور اگر ایسے بچے میر میں لاکیں کے اور وہ آگر میر کی ایسے بچ میر میں کریں مے تو مال باب کناو گار ہوں ہے، اس لئے کہ وہ بچے خود تو معموم ہیں۔ میر کی انتظامیہ بھی ایسے بچوں کو میر میں آنے سے روک علی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ شریعت میں ہر چیز کی حد مقرد ہے۔ اور ان حدود علی کانام دین ہے، اور ان حدود کی ہم سب کو پابئدگی کرتی ہے۔

#### السے بچوں کو مسجد میں نہ لانا بہترہ

بخوں کی دو سری قتم دہ ہے جو ان سے ذرا بڑے ہوتے ہیں جو سات سال سے ا سال تک کی عمر کے ہوتے ہیں، ایسے بخ مجد کو مسجد سجھتے ہیں۔ اس کا تعو ڈا بہت احرّام بھی کرتے ہیں۔ لیکن ابھی پوری سجھ نہ ہونے کی دجہ سے مسجد کا بورا احرّام مجالاًنے سے قاصر ہیں۔ ایسے بچوں کو مسجد ہیں لاتا جائز ہے، لیکن نہ لانا بہتر ہے۔

#### ایسے بچوں کومسجد میں لانا چاہتے

بچوں کی تیسری فتم وہ ہے جو بالغ ہونے کے قریب ہیں۔ جن کی عمر ۱۳ سال سے ۱۳ سال تک کی ہوتی ہے۔ البند ۱۵ سال کی عمر کا پچہ شرعاً بالغ سمجما جاتا ہے، چاہ اس کے اندر بالغ ہونے کی علامات طاہر ہوں یا نہ ہوں، ایسے بچوں کے بارے میں تھم ہے کہ ان کو سمجہ میں لانا چاہئے، تاکہ ان کے اندر نماز باجماعت اوا کرنے کی عادت پڑجاے۔ کیونکہ بالغ ہوتے تی ان پر نماز فرض ہوجائے گی۔ اور سمجہ میں جماعت کی ان کر تم نے بہلے سے ان کو نماز پر هناواجب ہوجائے گا۔ اگر ہم نے بہلے سے ان کو نماز

باجهاعت کاعادی جمیں بنایا تو بالغ ہونے کے بعد عادت بڑنے میں وقت کے گا۔ جس کا جمہد سے ہوگا کہ وہ نمائیں بھی قضاء کریں گے اور جماعت بھی چھوڑیں گے۔ لہذا جب بچہ بالغ ہونے کے قریب ہوجائے تو اس کو معجد میں لانا شروع کردیں۔ اور گھر میں اس کو بتاتے رہیں کہ معجد کا احترام کرنا چاہئے۔ وہاں جاکر نمازیں بڑھتے ہیں۔ فکر اور تشبع کرتے ہیں۔ وہاں شور و شعب تہیں کرتے۔ ایسے بچوں کو معجد کی جماعت میں بھی شامل کریں۔

#### بچول کی صف مردول کے بعد

اور جب مردوں کی صفی عمل ہوجائیں تو اس کے بعد ان بچوں کی صفیں بنائیں۔ یک شفت طریقہ ہے۔ اور نماز شروع ہونے کے بعد جو لوگ آئیں وہ ان بچوں بن کی صفول میں دائیں اور بائیں شامل ہوجائیں۔

### بچوں کو ان کی صف ہے چیچے کرناجائز نہیں

لیکن بعض لوگ اس موقع پر ایک غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کہ نماز شروع ہون کے بعد جب وہ لوگ مجد ہیں آتے ہیں اور صف ہیں شال ہوتے ہیں۔ اور بچن کو صف میں کھڑا ویکھتے ہیں تو ان کا طرز عمل سے ہوتا ہے کہ وہ بچن کو ہیج کردیتے ہیں۔ مشلاً ایک شخص آیا اور بچ کو صف میں کھڑا دکھ کر اس کو کان ہے پکڑ کر ہیجھے کی صف میں کھڑا کردیا، اور اگر بچہ تعوثری ضد کرے تو اس کو دونوں ہاتھوں سے افعاکر چچھے کی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں، اکثر مساجد میں آپ کو یہ تماشہ نظر آئے گا۔ اب جو شخص بھی آرہا ہے وہ سے عمل کردہا ہے۔ قرض کریں کہ اگر بچہ جماعت کھڑی ہوتے وقت بہلی صف میں تھا تو سلام کے وقت وہ آ قری صف میں بہنچ جاتا ہیں۔ اور اکثریت بعد میں آئے والوں کی ہوتی وقت وہ آ قری صف میں آتا ہے وہ بچن کو بچپلی مف میں و تعلیل رہتا ہے اور خود اس کی جگہ کھڑا ہوجاتا ہے۔ اور ج فہنوں میں بیہ بات بیٹی ، د لی ہے کہ بچوں کے برابر میں کھڑے ہونے سے نماز نہیں ہوتی۔ بیہ بات بالکل غلط ہے۔ فہن کو اس سے بالکل صاف کرلینا چاہئے۔ شرقی تھم یہ ہے کہ آپ بچوں کے برابر میں کھڑے ہوجا میں۔ چاہ بچہ اکلی صف میں ہو یا تھجلی صف میں ہو۔ واکمی طرف کھڑا ہو یا باکیں طرف ہو۔ اس کی وجہ سے بالغان کی نماز میں کوئی ظل نہیں آتا۔

#### أيك اورمئله

ا میک بات یہ یاد رکھئے کہ بچوں کی نمازیج کچ نماز ہے۔ اگرچہ وہ بالغ نہیں ہیں۔ بس کی دجہ ہے ان کی نماز چاہے فرض نہ ہو، لیکن وہ نغل نماز منرور ہے۔ اور جس طرح الدي نقل نماز ب، اي طرح يجول كي نقل نماز ٢٠ اور بس طرح جميس كوتى شخص اگل صف ہے بچہلی صف میں تھینج کر نہیں لاتا۔ اور اگر کوئی یہ حرکت کرے تو ہم لڑنے مرنے کے لئے تیار ہوجائیں شکہای طرح بیجوں کو بھی اگلی مف ہے تھینج کر پھیلی مف میں نبیں لانا چاہئے۔ ای وجہ سے حضرات ِ فقہاء کرام ؓ نے یہ مسئلہ اللها ہے کہ اگر مف بوری او چکی او اور اس کے بعد ایک مخص آیا اور اس نے دیکھاکہ انگی صف تھل او چکی ہے تو وہ انگی صف سے ایک شخص کو پکڑ کر بچھلی صف میں لائے پر دونوں ال کر چھلی صف میں کھڑے ہوجا کیں۔ لیکن ساتھ ہی معزات فقہاء کرام" نے یہ بھی بیان فرایا ہے کہ یہ تھم اس وقت ہے جب اس شخص کو ب مئلہ معلوم ہو جس کو آپ بیجیے مھینج رہے ہیں۔ اور جب آپ اس کو تھینی کے تو وہ آرام سے چیچے آجائے گا اور اگر اندازہ یہ ب کدوہ مخص چیچے آنے کے بجائے الزنے کے لئے تیار ہوجائے گا تو اس صورت میں اکیلے بی کچیلی مف میں کمڑے ہوجائیں اور دو سروں کی نماز خراب نہ کریں۔

wordbress.com

bestur

بعدميں آنے والے بیچھے صف بنائیں

بہرطال، جس طرح ہم اپ لئے اس بات کو نا قابل گوارہ سجھتے ہیں کہ کوئی شخص ہمیں کھینچ کر چیچے کرے۔ تو پھر میہ بچ کیے گوارہ کرلیں گے کہ ان کو چیچے کیا جائے۔ لہذا جب بچہ اپنی سیح جگہ پر کھڑا ہوا ہے تو اس کو اس کی جگہ سے ہٹانا جائز نہیں، اور بعد میں آنے والے جو نمازی ہوں، ان کو چاہئے کہ بچوں کے دائیں اور بائیں کھڑے ہوجائے تو باتی لوگ اپنی مصف بچوں کہ وجائے تو باتی لوگ اپنی صف بچوں کے دائیں اوگ اپنی صف بچوں کے چیچے بتائیں۔ اس لئے کہ سے بعد میں آنے والے خود تاخیر سے صف بچوں کے چیچے بتائیں۔ اس لئے کہ سے بعد میں آنے والے خود تاخیر سے آئے۔ اور اب مجبوراً ان کو چیچے کھڑا ہونا پڑا۔ اب بچوں کو چیچے بٹانا اور خود ان کی جگہ پر کھڑے ہوجانا بالکل درست نہیں۔ گناہ کی بات ہے۔ اور اس ممل کے ذریعہ جگہ ان کی نماز فاسد کرتے ہیں۔ جس کاعذاب اور وبال ہماری گردن پر ہوگا۔

### بچوں کو مردوں کی صفوں میں کھڑا کرنا

دوسری صورت بیہ ہے کہ جو بچے مجد میں نماز پڑھنے آرہے ہیں اگر وہ غیر تربیت
یافتہ ہیں۔ اور ہم نے ان کی کوئی تربیت نہیں گی۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر چہ وہ
بالغ ہونے کے قریب ہیں، لیکن مجد میں بھاگتے دو ڑتے رہتے ہیں، کھیل کود کرتے
ہیں۔ مجد میں ہاتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسے غیر تربیت یافتہ بچے جب مجد میں آئیں
قو اگر ان سب بچوں کو ایک ساتھ کھڑا کیا جائے گا تو سب آلیں میں شرار تیں کریں
گے۔ اور ایک دو سرے کو نماز میں دھکے دیں گے۔ جس کی وجہ سے ان مردول کی
بھی نماز فاسد ہو سے ہے جو ان کے دائیں ہائیں کھڑے ہوں گے۔ لہذا ایسے بچوں
کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کی علیحدہ صف نہ بنائی جائے، بلکہ ان کو بالغان کی
صفوں میں متفرق طور پر کھڑا کردیا جائے۔ کسی کو دائیں طرف اور کسی کو ہائیں
طرف، تاکہ نہ تو ان بچوں کی نماز خراب ہو اور نہ مردوں کی نماز خراب ہو۔ اور اگر

ordpress.com

ایک دو بخ ہوں تو ان کو مردوں کی صف میں کھڑا کردینا بلا کراہت جائز ہے۔ لہذا اللہ دو بخ ہوں تو ان کو مردوں کی صفوں میں شامل ہوارے ذہنوں میں جو یہ بات بیشی ہوئی ہے کہ اگر بخ مردوں کی صفوں میں شامل ہوں تو مردوں کی نماز فاسد ہوجاتی ہے، یہ تصور غلط ہے، اس کی اصلاح کر لینی چاہئے۔

### بچوں کو ڈانٹنادرست نہیں

ای سلط کی ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ بختے بہرطال بختے ہوتے ہیں۔ آپ ان کو کتابھی سمجھالیں، وہ بچہ بچہ بی رہے گا۔ وہ بڑے اتا تو نہیں ہے گا، اور شرارت کرتا ان کی فطرت ہے، لہٰذا جب وہ مجھ میں آئیں گے تو بچھ نہ بچھ شرارت ان ہے ہو ہی جائے گی۔ لیکن اس وقت ہم بچ کے ساتھ بہت نازیبا طرز عمل انقیار کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ جب وہ مجھ میں کوئی شرارت کرتا ہے تو ہم اس کو بُری طرح کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ جب وہ مجھ میں کوئی شرارت کرتا ہے تو ہم اس کو بُری طرح ذائش ویت ہیں۔ اور بعض لوگ ایس گرجدار آوازے ڈانٹے ہیں کہ جس سے بخ ذائش دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایس گرجدار آوازے ڈانٹے ہیں کہ جس سے بخ کے بیثاب خطا ہونے کاڈر لگتا ہے۔ اور اس بچ کو اس طرح مجد سے نکل دیتے ہیں جس طرح کی گئے کو بسال اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے:

﴿ من لم يرحم صغيرنا ولم يؤقر كبيرنا فليس منّا ﴾

جو ہمارے چھونوں پر رحم اور شفقت نہ کرے۔ اور جو ہمارے بروں کا احرام نہ کرے، وہ ہم ہے ہیں ہے۔ یعنی ایسا شخص میرے طریقے پر اور میری شنت پر قائم ہیں ہے۔ کیا حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی بچ کو ڈاٹنا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپ بچپن کے دس سال حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنمانے ان کو آپ کی خدمت میں گزارے، ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنمانے ان کو آپ کی خدمت کے لئے آپ کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس دس سال کے عرصے میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے ایک مرتبہ بھی نہیں ڈاٹنا، اور نہ عرصے میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے ایک مرتبہ بھی نہیں ڈاٹنا، اور نہ

bestur!

مجى آب نے يد بوجها كديد كام كول كيا؟ اور فلال كام كول نبيل كيا؟

### حضور صلی الله علیہ وسلم کابچوں کے ساتھ طرزِ عمل

مفرت الس رمني الله عنه فرمات بي كد:

"حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز کمی کام کے لئے بھیجا، میں سنے کہا فدا کی شم میں نہیں جاؤں گا اور ول میں ہیں بلت نقی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے لئے تھم فرمانی ہے مشرور جاؤں گا غرض یہ کہ میں بٹل دیا، بازار میں مجھے بچے کھیلتے ہوئے ملے (میں انہیں دیکھنے لگا حضور میرا انتظار فرماکر وہاں تشریف لاے) اجا تک بین نے ویکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیجھے سے میری گدی پکڑے ہوئے ہیں، میں نے اللہ علیہ وسلم بیجھے سے میری گدی پکڑے ہوئے ہیں، میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ مشرا رہے تھے اور فرمانی انٹیس! جہاں جانے کے لئے میں نے تم سے کہا تھا تم وہاں گئے میں نے جمال جانے میں اللہ کے میں نے میں اللہ علیہ وہاں گئے میں نے میں کے میں اللہ کے میں نے میں کے میں کی کی کی کی کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کی کی کے میں کے م

طال نکہ یہ فضد کرنے کا موقع تھا کہ جائی ایم نے تہیں کام کے لئے بھیجا اور تم کھیل میں لگ گئے؟ لیکن رحمۃ للعالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کا یہ عالم تھا کہ اس موقع پر بھی آپ نے مسکرا کر صرف اتنا فریا کہ بھائی تمہیں ہم نے بس کام کے لئے بھیجا تھا۔ وہاں گئے؟ بس اس سے زیادہ پچھے نہیں فرمایا۔ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی شفت تو یہ ہے۔

بچوں کے ساتھ شفقت کامعاملہ کریں

اور امارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم مجد میں دو سردل کے بنچوں کو اس طرح ڈانٹنے ہیں کہ اپنے بنچوں کو بھی اس طرح نہیں ڈانٹنے۔ بنچوں کے ساتھ یہ بے رحمی کا

معالمه کرنا کیا حضور اقدی صلی الله علیه و منکم کی شنت نید؟ جب به آب کی سخت نین ہے اور ہم مسلمان میں اور آپ کے امتی میں تو جارے کے حضور اقدس صلی الله عليه وسلم كا طريقه بي قابل عمل مونا جائب، اور أيك بات بديمي ب جو شخص غُف مِن بَجِل كو ذا نتا ب اس كالجمعي بائدار اثر نهيں ہو تا۔ اس وقت وقتي طور پر وہ سہم جائیں گے، لیکن وہ ہنتے وہ عمل ووبارہ کریں گے۔ لیکن اگر آپ بیار ہے ان کو سمجھائمیں حمے کہ بیٹاا مبجد میں خاموش رہجے ہیں۔ شرارت نہیں کرتے ہیں۔ اس کا ادب کرتے ہیں۔ تو وہ بچہ آپ کی بھی عرت کرے گا اور انشاء اللہ دوبارہ وہ شرارت نہیں کریگا۔ مجذا جب آپ اس بچے کی عزت کریں گے، اِس کا احترام کریں گے تو وق يجه برا موكر آب كي فدمت كرے كا-بشرطيك آب نے اس كے ساتھ شفقت كا معالمہ کیا ہو۔ لیکن اگر آج آپ اس کو اس طرح ڈانٹ دیں مے نو کل وہ آپ کی طرف رخ بھی نہیں کرے کا۔ للذا جب ہم معجد میں آئے والے بچوں کے ساتھ ا شفقت کا برناؤ کریں گے تو یخ ضرور بات قبول کریں کے اور ان کے ول میں بات اتے گ۔ اور اگر اس طرح ان کے ساتھ نازیا برتاؤ کریں گے تو جم گناہ کار بھی ہوں کے اور بخوں کی بھی اصلات نہیں ہوگی۔

میں یہ تین گناہ ہیں۔ جو آج ہماری مساجد میں جگد خبکد نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے بیچنے کی تونیق عطا فرمائیں۔ آمین۔

وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين



Destirdy ooks, Nordersess, com

مقام خطاب : جامع مجد بهت المكرّم

کلشن ا قبال کرا پی

وفت خطاب : بعد تماز عصر تامغرب

املاح بيانات : جلد نبر: ١٠

لِسُمِ اللَّٰإِي الدَّخْلِي الدَّحِهُمُ

Destination of the Tho

# شب عید کی فضیلت اور ہمارے گناہ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلَّى عَلَى رَسُولِهِ الكَرِيْمِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنِ ۞ ﴿ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن قَامَ لَيْلَقَى الْعِيْدَ بِي مُحْمَسِسًا لَمْ يَمْتُ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوْتُ الْقُلُوْبُ ﴾ (رواداين اج)

"حضرت ابوالمه رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے وونوں عیدوں اعیدالفطر اور عید الماضیٰ) کی راتوں کو تواب کا یقین رکھتے جونے زندہ رکھا تو اس کا ول اس ون نہ مرے گا جس ون لوگوں کے دل مردہ ہوجائیں گے"۔

عیدالفطر اور بقرعید کی شب کو زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان راتوں کو عبادت اللی میں مشغول رکھیں اور ذکر و تنبیج، صلہ رحی، نیک لوگوں کی ہم نشنی میں اس وقت کو پورا کزیں۔ الل و عمال کے ساتھ انس و محبت سے بیش آئیں۔ عزیز و اقارب سے میل ملاقات اور حسن سلوک کریں۔ یہ سب کارہائے خیر ہیں، ان کو کریں۔ یہ سب کارہائے خیر ہیں، ان کو کریں۔ یہ سب کارہائے خیر ہیں، ان کو کریں۔

اور یہ جو فرمایا کیا کہ ان راتواں میں مہادت کرنے والے کا دل مردہ نہ ہو کا اس کا اس ہو ہے۔ اور استحالیہ یہ ہے کہ قیامت کے وہن میں جب ہر طرف خوف و ہراس اور دہشت اور گھراہیٹ بھیلی ہوگی، لوگ مد مواس، اور مدہوش ہوں کے اور خوف کے مارے ان کی نشد کی می کیفیت ہوگی مارائار انہیں نشہ قطعاً نہ ہو کا لیکن عذاب والی ایس شخت چیز ہے جس ہے لوگوں کی یہ حالت ہوگی۔ ایس قیامت خیز دن میں حق تعالی شانہ ہیں ہدہ کو تعمیل شانہ میں ہو تھوں سے بھر یا داور یا سعادت زندگی بخشیں کے مواد و دہشت کا دور وور کوئی نشان نہ ہو گا، ہر جا ائی اس کے قدم چوے گی، اس پر رحمت ہی رحمت ہرستی ہوگی، اور وہ بہت پر لطف اور پر مسترت زندگی میں مگن او گا۔ (حشینہ الترفیب برستی ہوگی، اور وہ بہت پر لطف اور پر مسترت زندگی میں مگن او گا۔ (حشینہ الترفیب برستی ہوگی، اور وہ بہت پر لطف اور پر مسترت زندگی میں مگن او گا۔ (حشینہ الترفیب برستی ہوگی، اور وہ بہت پر لطف اور پر مسترت زندگی میں مگن او گا۔ (حشینہ الترفیب بھرنے) حق تعالیٰ ہمیں بھی یہ تفست نصیب فرائیں آھیں۔

ای لئے عید کی شب بڑی مبارک اور باسعاوت وات ب، اس کی قدر کرنی چاہئے۔ اور اس کی قدر دانی بی ہے کہ اس رات کو کشت ذکر اللہ اور وردو شریف میں اور ویگر عباوات میں لگ کر گزارتی چاہئے۔ سادی وات نہ جاگ سکیں تو جتنی و جتنی وات آسانی ہے جاگ کر عباوت کر سکیں آنا بی کرلیں، کم از کم عشاء اور فجر کی نماز تو ضرور بی سحیر اولی کے ساتھ باجماعت اوا کریں اور ورمیان میں جننی ویر ذکر و عباوت کر سکیں وہ کریں بھر سوجائیں۔ انا کرنے پر بھی امید ہے کہ حق تعالی محروم نہ فرائمیں گے۔

## يانچ مبارك راتيں

﴿ عَنْ مُعَادِ بْن حَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَنْيهِ وَسَلَّمَ عَنْيهِ وَسَلَّمَ مَنْ آخْتِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آخْتِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آخْتِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آخْتِ اللَّهَ اللَّهُ التَّوْدِيّةِ وَلَيْلَةً الْفَعْلِ وَلَيْلَةً النَّهْفِ مِنْ وَكَيْلَةً الْفِعْلِ وَلَيْلَةً النَّهْفِ مِنْ وَلَيْلَةً الْفِعْلِ وَلَيْلَةً النَّهْفِ مِنْ صَعْبَانَ ﴾ (رداه الاصباني)

"حضرت معاذین جبل رضی الله عند سے مروی ہے کہ رسالت ملب صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: جس شخص نے (وَکر و عبادت کے ذریعہ) پارٹج را تیں ذہدہ رکھیں، اس کے لئے جشت واجب ہوگئی (وہ پانچ را تیں یہ جس) آٹھ ذی الحجہ کی رات، عرف کی رات، عرف کی رات، نقرعید کی رات، عید الفطر کی رات اور پندرہویں شعبان کی رات ' رکذائی الترغیب)

Destudy Joks wo

حدیث یالا میں ان پانچ راتوں کی ایک خاص فضیلت یہ ہلائی منی ہے کہ جو شخص کو حش کر کے ان راتوں میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے جن میں شب عیدالفطر بھی واخل ہے، اور حق تعالیٰ کی عبادت و طاعت میں لگارہ تو ڈیسے نخص کی اس محنت کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے بیباں صرف ادر صرف جنت ہے۔ سال مجر کی سینکروں راتوں میں سے صرف ان بانچ راتوں میں جاگنا اور عبادت میں لگنا کوئی بہت زیادہ محضن اور مشکل کام نہیں ہے، ونیا کے معمولی معمولی نفع اور فاکدے کے التي جم بيسول رائي والل كر كزار وية بن، جنائي جوكيداري كرف والى جد بیسون کی خاطر ماری رات جائے ہیں، کیڑا منے والی الول میں الازم تمام رات ڈیوٹی ادا کرتے ہیں۔ قور کرنے ہے اس طرح کی اور بھی بہت می مثالیں مل جائیں گی، تو کیا آخرت کے ہولناک دن کی ولناکی ہے تیجے، پاکیزہ زندگی حاصل کرنے اور مقام جنت پانے کے لئے ہم نہیں جاگ سکتے اور عبادت نہیں کر سکتے؟ ضرور كر سكتے بي، تو فوراً كريسته هوجائين، نغس د شيطان كالمقابله كرين اور ان فيتي راتول كو ضائع اور برباد نه کریں، ذکر و تشیع، عمادت و طاعت ادر دیگر کارہائے خیرے جہال تک ہوسکے ان مبارک راتوں کو زندہ رکھیں۔

#### شب عيد کي ناقدري

مرشت احادیث سے ثابت ہوا کہ حید الفطر کی شب ہمی ایک اہم رات ب جس کے تفعیلی فضائل اوپر بیان ہو بھی اگلے ہم رات ب جس کے تفعیلی فضائل اوپر بیان ہو بھی انگرافسوس ہم نے ان سب برکتوں سے اپ آپ کو محروم کیا ہوا ہے، اور نہ صرف محروم بلکہ اس مبارک شب کو طرح طرح کی گانسوں فضول باتوں الدین کاموں اور طرح طرح کے گناہوں میں گزارا جاتا ہے۔ جس کی چند مثالیں یہ ہیں۔

ابعض لوگ یہ مبارک رات مخلف کھیوں میں معروف ہوکر گزارتے ہیں، شان شطری ہو جو مرا فراور کے ہیں، شان شطری ہور اور دیگر بار جیت والے کھیل۔ جن میں شطری اور چو سر قو حرام بی ہیں اور باتی کھیل ہی شرائط جواز مفتود ہونے کی بناء پر تاجاز ہوتے ہیں۔ بالفرض اگر کوئی کھیل جائز ہی ہو تب ہی یہ مبارک رات ابو و لعب کے لئے نہیں، عبادت و طاحت کے لئے ہے، اس کو عبادت ہی میں مشغول رکھتا جائے ، جائز اور عبادت و طاحت کے لئے ہے، اس کو عبادت ہی میں مشغول رکھتا جائے ، جائز اور مباح کھیاوں ہے ہی اجتمال کرنا لازم ہے۔

O بعض نوگ اس مبارک رات بی بازاروں کی سجاوت، چک وک، خریداروں کی سجاوت، چک وک، خریداروں کی سجاوت، چک وک، خریداروں کی کشت و کھٹے کے لئے بازاروں میں تفریح کرتے ہیں اور اس طرح رات کا اکثر و بیشتر حصد ضائع کرتے ہیں، جب بازار روئ زمین پر حق تعالیٰ کے یہاں سب ست زیادہ بر تراور مبخوض ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ بازار اکثر کنابوں کا اور بڑے بڑے کنابوں کا مرکز ہیں۔ مثلاً مورتوں کا بن سنور کر بے پردہ خرید و فروشت کرنا اور

بازاروں میں محومنا، گانا بجانا عام ہونا، دھوکہ، فریب، جھرت، غیبت، گالی گلوج، فرائی جنگڑا ہونا، کم تولنا اور کم نابنا، طاوت وغیرہ کرنا۔ اس لئے بازار میں تمام کناہوں سے حتی الاسکان بیجے ہوئے ضرورت کے وقت بقدر ضرورت بی جانا چاہئے، ورند بلاضرورت بازاروں میں تفرح کرنے والے بھی طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ اس طرح اس مبارک رات میں بجائے کھے حاصل کرنے کے اور گناہوں میں مشتول ہونا اور حق تعالیٰ کی سب سے زیادہ ناپندیدہ جگہ میں بلاضرورت جانا ہے کہ حق تعالیٰ کی سب سے زیادہ ناپندیدہ جگہ میں بلاضرورت جانا ہے کہ حق تعالیٰ کی رحمت و مغفرت سے محروم کرنا ہے۔

یعض لوگ اس رات کو ہوٹلوں میں معددے گرم مشروبات پینے میں معروف ہو کر اس کے اور کہ اس معروف ہو کر اس ہو کر اس مقدس شب کا بہترین اور اکثر حصلہ ضائع کرتے ہیں جو سراسر محردی ہے اور گناہوں کا ارتکاب جدا ہے۔
 کا ارتکاب جدا ہے۔

ا بہت ہے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اس شب کی عظت و نقیلت ہی کا علم بہیں، اس شب کی عظت و نقیلت ہی کا علم بہیں، اس لئے وہ بھی اس رات بیں ذکر و فکر، عبادت اور تشیج و مناجات کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اس طرح وہ اپنی جہالت و تاوانی ہے بیسیوں را قیم مخوا کے بیس اور ان کی اس جہالت نے انہیں آخرت کے تواب عظیم ہے محروم کیا ہوا ہے جو بڑے ہی خمارہ کی بات ہے۔

ابعض لوگ جہیں اس رات کی عظمت و تغییلت کا علم ہے، دین اور علم دین اور علم دین اور علم دین ان کو نبیت ہیں دیے، اگر ہوں کو نبیت ہیں دیے، اگر کوئی اہمیت ہیں اس طرف توجہ ولائے تو فوراً جواب ملائے کہ اس رات میں جاگنا کوئی فرض و واجب ہیں اس طرف توجہ ولائے تو فوراً جواب ملائے کہ اس رات میں جاگنا اور عباوت و فیرہ کا اہتمام کرنا فرض و واجب ہیں، لیکن اللہ تحالی اور اس کے نبی بر عن صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا فرض و واجب ہیں، لیکن اللہ تحالی اور اس کے نبی بر عن صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے سب ترفیبات فضول ہیں؟ اور اس قاتل ہیں کہ انہیں غیر فرش قرار دیکر رو کرویا جائے، آخر ان ترفیبات کا کون مکلف ہے؟ ایل علم تر انہیں فیر منہ وری قرار

رب كر خطرادي اور عوام افي جهالت اور ناوا تغيت كى بناء پر اجتمام نه كري أو بيم المنت شرك براجتمام نه كري أو بيم المنت ش كون اس به عمل كرب كا؟ وَدا جَلَائِيَّ أَ قُرت كه النف عظيم ثواب اور رضائه اللي اور حصول جنت سے اپنے آپ كو محردم كرنا كيا كوئى ضارہ كى بات نمين اور كيابه چيزين آپ حاصل كريك جين؟ اگر نمين تو استغناء سے بناہ ما يكئے اور استغفاد كيجة ـ

اور اس بین تا براس شب بین و بیاوی معروفیت کو کم کرنے کے بجائے اور بڑھالیتے بین اور اس بین اس قدر سنبمک اور معروف ہوتے ہیں کہ بسااو قات اس وھن بین فرش نماذی بھی قربان دو بیاتی ہیں بو کمی طرح بھی جائز نہیں۔ ایسے تا جر اگر فرد باری معروفیت کم نہیں کرسکتے اور اس دات کو ذکر و تلادت اور عبادت و طاعت میں نہیں گزاد کے اور چلتے پیرے میں نہیں گزاد کے اور چلتے پیرے میں نہیں گزاد کے وربیعہ کسی درجہ جس وہ بھی اس شب کی فینیات ماصل کر کئے بیرے در و دعا کے ذربیعہ کسی درجہ جس وہ بھی اس شب کی فینیات ماصل کر گئے۔

بات اصل میں قر و طلب اور قدر و قیمت کی ہے، جس کے دل میں ذرا بھی ایمیت ہے اور قلر ہے، وہ خت سے سخت مشغولیت میں اس فضیات کو ماصل کر ۔۔۔

ایمیت ہے اور قلر ہے، وہ شخت سے سخت مشغولیت میں اس فضیات کو ماصل کر ۔۔۔

کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا، اور جس کو طلب نہیں بلکہ دنیا اور ونیاوی منافع بن اس کی نظر میں اصل مقصود ہیں تو اس کے دل میں ان باتوں سے امتراش بی پیدا ہوگا اور اس کا نفس طرح طرح کے جلے بہانے ویش کر کے بالآخر اس کو اس شب کی برکات سے محروم کروے گا۔ حق تعالی محفوظ رکھیں۔ آمین

# عيد كوبراه نه يجيح

عید الفظ کا ون مسلمانوں کے لئے بڑی مسترت اور خوشی کا دن ہے اور ہوشی اس بناء پر ہے کہ حق الی نے اپنے قطل و کرم سے ومضائ شریف کے دنوں میں روزے رکھنے کی توفیق نہنی اور راتوں میں ترادیج ادا کرنے اور اس میں کلام الجی Nordpress.cu.

پڑھنے اور سننے کی سعادت عطا فرمائی۔ خق تعالیٰ کے نزدیک عید کا دن اور عید گئی۔ رات دونوں ہی بہت مبارک اور فضیات والے ہیں جس کا اندازہ آپ کو آنے والی حدیث سے ہوگا۔

### عيدمين مغفرت وانعام

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنّت کو رمضان شریف کے لئے خوشبؤوں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ پھر جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نینچ سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مبیرہ ہے جس کے جھو کوں کی وجہ سے جنت کے درخوں کے ہے اور کواڑوں کے طلقے بجنے لگتے ہیں جس سے ایسی دل سے جنت کے درخوں کے جادر کواڑوں کے طلقے بجنے لگتے ہیں جس سے ایسی دل آونے مرطی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کھی نہیں سی۔

# حوروں سے منگنی

پس خوشما آ کھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑی ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے مثلنی کرنے والا تاکہ حق تعالیٰ شانہ اس کو ہم ہے جوڑ دیں۔ پھروہی حوریں جنت کے داروغہ "رضوان" ہے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمّت کے لئے (آج) کھول دیئے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ "رضوان" ہے فرمادیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے اور کی اللہ علیہ وسلم کی اُمّت کے دروازے کھول دے اور کی روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کردے، اور جر کیل علیہ الله کو حکم ہو تا کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کردے، اور جر کیل علیہ الله کو حکم ہو تا

dhies (YAY

besturdu

ہے کہ زمین پر جاؤ اور سر کش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں طوق ڈال کر دریا میں پھینگ دو کہ میرے محبوب سلی اللہ علیہ وسلم کی اُمّت کے ردزوں کو خراب نہ کریں۔

### مغفرت كي صدا

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فربایا کہ جی تفائی شانہ رمضان کی ہررات میں ایک منادی کو حکم فرباتے ہیں کہ بین مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے جو غنی کو قرض دے، الیا غنی جو نادار نہیں، الیا پورا پورا ادا کرنے والا جو فرا بھی کی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا کہ جی تعالی شانہ رمضان شریف میں افطار کے وقت ایسے دس لاکھ آدمیوں کو جہتم سے خلاصی مرجمت فرباتے ہیں جو جہتم کے مقتی ہو چکے تھے، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو کیم رمضان سے آن تک جس قدر لوگ جہتم سے آزاد کے گئے تھے، ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد تیں جس قدر لوگ جہتم سے آزاد کے گئے تھے، ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد قرباتے ہیں۔

### فرشتون كانزول

اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ کے عکم سے حضرت جرئیل علیہ السلام ایک بڑے لگئے ایک ساتھ ذمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہو تاہے جس کو کعب کے اوپر کھڑا کرتے ہیں اور حضرت جرئیل علیہ السلام کے سوبازہ ہیں جن کو مشرق سے سوبازہ ہیں جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلادیے ہیں، پھر حضرت جرئیل علیہ السلام فرشنوں کو حکم دیے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا جیشا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کررہا ہو، اس

کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یمی عالی رہتی ہے، جب صبح ہوجاتی ہے تو جبر ئیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت! اب کوچ کرو اور چلو۔

# چار افراد کی بخشش نہیں

قرشتے حضرت جرئیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمّت کے مؤمنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معالمہ قرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور چار شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرمادیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! وہ چار شخص کون ہیں؟ ارشاد فرمایا:

- ایک وه شخص جو شراب کا عادی ہو۔
- دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو۔
- تیسرا وہ شخص جو قطع رحی کرنے والا اور ناطه توڑنے والا ہو۔
- چوتھاوہ شخص جو کینہ رکھنے والا اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔

### عيدكي صبح يقيني مغفرت

پھرجب عيدالفطر كى رات ہوتى ہے تو اس كا نام آسانوں پر ليلة الجائزہ (انعام كى رات) ہے ليا جاتا ہے، اور جب عيد كى صبح ہوتى ہے تو حق تعالى شانہ فرشتوں كو تمام شہروں ميں بيجة بيں، وہ زمين پر اتر كر تمام گليوں اور راستوں كے سروں پر كمرے ہوجاتے ہيں اور اليكى آواز ہے جس كو جنات اور انسان كے سوا ہر مخلوق سنتى ہے، پكارتے ہيں كہ اے محمد صلى اللہ عليہ وسلم كى اُمّت! اس رب كريم كى درگاہ كى طرف چلو جو بہت زيادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے بڑے قسور معاف كرنے والا ہے اور بڑے بڑے قسور معاف كرنے والا ہے۔ پھرجب لوگ عيد گاہ كى طرف چلتے ہيں تو حق تعالى شانہ فرشتوں كرنے والا ہے۔ پھرجب لوگ عيد گاہ كى طرف چلتے ہيں تو حق تعالى شانہ فرشتوں

ے دریافت فرائے ہیں کہ کیا بولہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کردیا ہو۔ عرض کرتے ہیں کہ طارے معبود اور ادارے مالک اس کا بدلہ یک ہے کہ وس کی مزدوری بوری بوری دے ری جائے، تو حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرہاتے ہی کہ اے فرشتوا میں تمہیں مواد بنا تا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراد تح کے بدل میں این رضا اور مغفرت عطا کردی۔ اور بندوں ہے خطاب فرما کر ارشاد ہو تاہے کہ اے میرے بندو! جھ سے ہاتھو، میری عرّت کی قشم، میرے جلال کی قشم، آج کے ون انے اس اجہاع بی مجھ سے این آخرت کے بارے میں جو موال کرو کے عطا کردل کا اور دنیا کے بارے میں جو سوال کروھے ویں میں تمہاری مصلحت پر نظر كرول كا- ميري عزّت كي متم، جب تك تم ميرا خيال ركمو مح مين تمباري لغزشون یر ستاری کرتا رہوں کا (اور ان کو چھیاتا رہوں گا) میری عزّت کی قتم اور میرے جلال کی قتم، میں حمیس مجرمول (اور کافرون) کے سامنے زسوا اور دنشیت نہ کروں گ- لس اب تفت بخشائ این محمول کو لوث جاؤا تم نے محصر راضی کردیا اور میں تم سے راضی ہوگیا۔ پس فرشتے اس اجر و ٹواب کو دیکھ کرجو اس اُمت کو عید الفطر ك ون لما ب، خوشيال مناسة بين اور يكل جاسة بين ... اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا عِنْهُمْ.

(نفغائل د مضان)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ عیدالفطری شب اور اس کا دن انعابات اللی کی وصولی اور اس کا دن انعابات اللی کی وصولی اور اللہ کی خوشنووی عاصل ہونے کا مبارک دن ہے، گرافسوس کہ ہم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی ناراحگی کا سبب بنانے میں کوئی کسرنہیں چھوڑی، اور تجب یہ ہے کہ الی باتوں کو ہم گناو بھی نہیں مجھے ہو اور بھی خطرناک بات ہے۔

بیبان ذیل میں کھ ایک ہی چند ہاتمی عرض کرتا ہوں، صرف اس امید پر کہ شاہد کوئی اللہ کا ہندہ توجہ سے ان باتوں کو پڑھے اور اسے عمل کی توفیق ہوجائے۔ حق تعالیٰ ہم سب کو ان منکرات سے بہتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئین ثم آئین

عيد كارۋ

ہمارے معاشرے میں عیدین کے موقع پر بالخصوص میشی عید میں عید کارڈ بیجیج کا بہتا ہم رواج ہے۔ ہر خاص و عام پڑھا لکھا یا جابل عید کارڈ بیجیج کا اہتمام کر تا ہے، اور ایک نہیں متعدّد کارڈ بیجیجا ہے اور خوبصورت سے خوبصورت کارڈ روانہ کر تا ہے۔ عیدالفطر آنے سے ہفتوں پہلے بک اسالوں کا چکر لگانا شروع کر دیتا ہے، جہاں رمضان ہی سے نت نے عید کارڈ فروخت کے لئے موجود ہوتے ہیں، جن میں اعلیٰ، متوسط اور اونی ہر قتم کے ہوتے ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ قیمتوں والے کارڈ بھی ہوتے ہیں۔ انہیں خرید نے اور ارسال کرنے کو نہ کوئی گناہ سجمتا ہے اور نہ خلاف شریعت، بلکہ اس کو اظہار مسرت اور عید کی مبار کباد کا ایک جدید اور مہذّب طریقہ سمجھاجاتا ہے، حالانکہ عید کارڈ میں سراسراسراف ہے جو قرآن و شنت کی رو سے گناہ ہے، اور یہ اگریزوں کے کر سمس کارڈ کی نقل بھی ہے جبکہ کافروں اور خدا کے ہوئیوں کی نقل اتارناگناہ عظیم ہے۔ اور بھی اس میں بہت می قباحتیں ہیں جن کی بناء پاغیوں کی نقل اتارناگناہ عظیم ہے۔ اور بھی اس میں بہت می قباحتیں ہیں جن کی بناء پر عید کارڈ بھی مزید گناہ کی باتیں یہ ہیں۔

ہت سے عید کارڈ جانداروں کی تصاویر پر مشمل ہوتے ہیں۔ مشاکسی میں طوطا، کسی میں بگا، کسی میں کوئی دو سرا خوبصورت پرندہ یا جانور بنا ہوا ہوتا ہے جبکہ جانداروں کی تصاویر کھنچا، بنانا، دیکھنا اور پہند کر کے دو سرے شخص کے پاس بھیجنا گناہ ہی گناہ ہی

بہت سے عید کارڈ فلمی شاروں، ایکٹروں، اداکاروں کی رنگین تصاویر پر مجنی ہوتے ہیں جنہیں خاص مقبولیت حاصل ہوتی ہے، ایسے عید کارڈوں کے گناہ عظیم ہونے میں کیا شک ہے۔

بعض عید کارڈ ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں عریاں یا نیم عریاں عورتوں کی
ر تھین تصاویر ہوتی ہیں جن کو دیکھنا، چھاپنا سب گناہ ہے، ان کو خرید کر بھیجنا اور بھی،

بزاگناه ہے۔

ابعض عید کارڈ آیات قرآنی پر مشمل ہوتے ہیں اور جب عید کارڈ وصول ہوجاتا ہے تو اس کو دیکھنے اور پڑھنے کے بعد ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے یا کسی اور جگہ ڈال دیا جاتا ہے جس سے آیات الہی کی ب ادبی اور سخت بے حرمتی ہوتی ہے جو بلاشہ گناہ ہے۔

**Desturd** 

- کھر عید کارڈ بھیج والوں کا آپس میں اعلیٰ سے اعلیٰ عید کارڈ بھیج کا مقابلہ ہوتا ہے، ہر شخص دو سرے سے بہتر اور عمدہ عید کارڈ بھیج کی کوشش کرتا ہے، تاکہ اس کے عید کارڈ کی سب سے زیادہ تعریف اور تذکرہ ہو۔ یہ کھلی ریاکاری ہے جو گناو عظیم ہے، اور گناہ کے کام میں مسابقت اور مقابلہ اس کی شکینی کو اور بڑھا دیتا ہے۔
   کھر جو شخص گھٹیا عید کارڈ بھیجنا ہے، یا نہیں بھیجنا تو اس کو طرح طرح کے طعنے دیا خود گناہ عظیم ہے، پھر ایک گناہ کی میات ہے۔
   دی جاتے ہیں، طالانکہ اول تو کسی کو طعنہ دینا خود گناہِ عظیم ہے، پھر ایک گناہ کی بات ہے۔
   بات پر دو سرے کو طعنہ دے کر مجبور کرنا یا ابھارنا اور بھی گناہ کی بات ہے۔
- اجف جگد عید کارڈ بھیج میں اولہ بدلہ کا تصور بھی کارفرا ہوتا ہے، آپ نے بھیجا تو دوسرا بھی نہ بھیج گا۔ اور گناہ میں اولہ بدلہ بھی نہ بھیجا تو دوسرا بھی نہ بھیج گا۔ اور گناہ میں اولہ بدلہ بھی گناہ ہے اور گناہ میں اولہ بدلہ بھی گناہ ہے اور گلہ فکوہ بھی بُرا ہے۔
- العض عید کارڈ ان ظاہری خرافات سے خالی ہوتے ہیں، مشلاً کسی میں گلاب کے خوبصورت پھول ہوتے ہیں، مشلاً کسی میں گلاب کے خوبصورت پھول ہوتے ہیں، بعض میں حضرات اہل بیت رضی اللہ عنہم کے نام درج ہوتے ہیں، بعض میں حرمین شریفین کے فوثو اور خوبصورت باغات اور سینہاں بی ہوتی ہیں۔ ان میں جانداروں کی تصاویر نہیں ہوتیں لیکن ایسے عید کارڈ بھی اسراف اور تبذیر اور غیر مسلموں کی مشابہت کی وجہ سے ناجائز ہیں۔
- عید کارڈ بھیج میں بہاں تک غلو ہوچکا ہے کہ ہزاروں بندگان خدا روزہ کی نعمت ہے محروم ہیں اور صدقة الفطر اوا نہیں کرتے، لیکن عید کارڈ فیتی سے قیمی خریدنا اور احباب کو روانہ کرنا نہیں بھولتے کہ جیسے یہ بھی کوئی فرض ہے۔ کس قدر غفلت اور احباب کو روانہ کرنا نہیں بھولتے کہ جیسے یہ بھی کوئی فرض ہے۔ کس قدر غفلت

us. midpiess.com

pestur!

اور گناہ کی بات ہے۔

بعض لوگ فیلیفون اور تار کے ذریعے عید کی مبار کباد دینا ضروری تفتور کرتے
 بین، حالانک اس کو ضروری سجھتا صحح نہیں۔ یہ محض ایک رسم ہے۔

اس طرح بے شار گناہوں کے ساتھ عید کارڈوں میں ہزاروں، لاکھوں روپید ضائع و برباد ہو تا ہے جو بلاشبہ اسراف و تبذیر میں داخل ہے اور گناہ در گناہ ہے۔ اگر اتنی رقم غرباء اور فقراء اور مساکین میں خرج کی جائے تو کتنے ہی تنگ دست گھرانے خوشحال ہوجائیں، بیار تندرست ہوجائیں، روزی کے محتاج برسر روزگار ہوجائیں۔ حق تعالی فہم صحیح عطافرہائیں اور اس گناہ عظیم سے بچنے کی توفیق بخشیں۔ آئین

# عید کی تیاری

ایک فتنہ عید کی تیاری کا ہے جو عید الفطر میں زیادہ ادر بقرعید کے موقع پر کچھ کم برپا ہوتا ہے۔ عید الفطر ادر عید الاضخ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے بلاشبہ مسترت کا دن قرار دیا ہے اور اتنی بات بھی شریعت سے ثابت ہے کہ اس روز جو بہتر سے بہتر لباس کسی شخص کو میسر ہو وہ لباس پہنے، لیکن آج کل اس فرض کے لئے جن بے شار فضول خرچیوں اور اسراف کے سیاب کو عیدین کے لوازم میں سمجھ لیا جن بے شار فضول خرچیوں اور اسراف کے سیاب کو عیدین کے لوازم میں سمجھ لیا گیا ہے، اس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔

آج یہ بات فرض و واجب سمجھ لی گئی ہے کہ کس شخص کے پاس مالی طور پر مخبائش ہو یا نہ ہو، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح گھرکے ہر فرد کے لئے نئے سے نئے جوڑے کا اہتمام کرے، گھر کے ہر فرد کے لئے جوتے ٹوپی سے لے کر ہر چیزئی خریدے، گھر کی آرائش و زیبائش کے لئے نت نئے سامان فراہم کرے، دوسرے شہروں میں رہنے والے اعزہ اور اقارب کو قیمتی کارڈ بیجے اور تمام امور کی انجام دہی میں کسی سے بیجھے نہ رہے۔

اس كا نتيجديد مورما ب كدايك متوسط آمدني ركف والے شخص كے لئے عيد اور

بقرعید کی تیاری ایک منتقل مصیت بن چکی ہے۔ اس سلسلہ جن وہ اپنے محروالوں کی فرمائٹیں پوری کرنے کے لئے جب جائز ذرائع کو ناکانی سمجھتا ہے تو مختلف ظریقوں سے دو سروں کی جیب کاٹ کر وہ رویسے فراہم کرتا ہے تاکہ ان غیر تمانی خواہشات کا پیٹ بھر سکے۔۔

اور اس عید کی تیاری کا کم سے کم تقصان تو یہ ہے کہ رمضان اور خاص طور سے آخری عشرے کی راتیں بالضوص آخری عشرے کی راتیں بالضوص عید اور بقرعید کی شب ہو کوشہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے عرض و مناجات اور ذکر و فکر کی راتیں ہیں۔ کی راتیں ہیں۔ کی راتیں ہیں۔

# مصافحه كي فضيلت

مب سے بہلے مصافحہ اور معافقہ سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات لماحظہ ہوں۔

علا بیت: حفرت دایف رضی الله تعالی عدد حضور اکرم صلی الله علی در این نرائے ہیں کہ آپ نے فرمایا: یقیناً جب ایک بندہ مؤمن سے لما قات جب ایک بندہ مؤمن سے لما قات کر تا ہے بجراس کو سلام کر تا ہے اور اس کا باتھ پکڑ کر اس سے مصافی کر تا ہے تو دونوں کے گناہ اس طرح جمز جمز جائے ہیں جس طرح در خت کے ہے (موسم تزال میں جاتے ہیں جس طرح در خت کے ہے (موسم تزال میں ختک او کر کر جاتے ہیں) (الترفیب والتربیب ۲۲۲۲)

عد يرث : حطرت براء بن عاذب رشى الله تعالى عند سے روايت ب، وہ فرماتے بيں كه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم فرمايا: جب وو مسلمان باہم طاقات كرتے بين (اور) بحرباہم مصافح كرتے بين تو ايك دو سرت سے جدا ہوئے besturdy oks. which ress. com ے پہلے پہلے ان کی مغفرت ہوجاتی ہے۔

(رواه الطيراني في الاوسط والترغيب والتربيب صفحه ٣٣٦ جلد٣)

مصافحه سلام كالتكمله ب

حدیث: حفرت ابوامامه رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ ر سول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تہمارے آپس میں سلام کی چھیل (سلام کے بعد) مصافحہ کرنا ہے۔

(رواه الترندي، مشكَّوة صخيرات)

حديث: حفزت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه رسول اكرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے بن کہ آپ نے فرمایا: سلام کی محیل ہاتھ پکڑنا ہے بعنی مسافحہ کرنا ہے۔ (رداه الترندي صفحه ۸۵)

### معانقه سفرے آنے پرہے

حديث: حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها ، روايت ب، وه فرماتی میں که زید بن حارث رضی الله تعالی عند (كى سفر =) مدينه منوره آئ، رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ميرے محر تشريف فرماتھ، وه آپ سے ملاقات کے لئے تشریف لائے اور دروازہ کھٹکھٹایا، چنانچہ رسول اكرم صلى الله عليه وسلم (ان كے آنے كى خوشى ميں) كھلے بدن کے ساتھ (بب که سرچھیا ہوا تھا) ایک جاور انے بدن پر ڈالتے ہوئے ان کی طرف متوبہ ہوئے۔ حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں، بخد ا میں نے حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كواس حالت ميں كسي كااستقبال

کرتے ہوئے نہ مجمی اس سے پہلے دیکما اور نہ مجمی اس کے بعد۔ پھر آپ نے ذیع بن حارث سے معانقہ کیا اور بوسد لیا۔ (رواو الترذی، مشکوۃ منی ۲۰۱۳)

besturd!

حدیث: حضرت جعفرین ابی طالب رضی الله تعالی عند ہے ان کے حیث بیت دائیں کے قصد میں منقول ہے، وہ فرہاتے ہیں کہ جمشہ سے دائیں کے قصد میں منقول ہے، وہ فرہاتے ہیں کہ جمشہ سے نظے بہاں کی حدیثہ منورہ بینج گئے، پہر حضور اقدین صلی الله علیہ وسلم مجمع سے لے اور مجمع سے معافقہ فرہایا۔ (رواہ فی شرح النت مشکوۃ منورہ)

# مصافحه اورمعانقه بيس صحابه كرام رضي التدعنهم كاعمل

حدیث: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے محابہ بحب بحب آپس میں لما قات کرتے تو معافیہ کرتے اور جب کمی سنرے والیس لوٹے تو معافقہ کیا کرتے تھے۔

(رداواللبرائی الترفیب والتربیب ملی ۱۳۳۳ جلد ۲)

ان احادیث سے اور ان جیسی ویر احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ معافی اور معافقہ اور معافقہ کرنے بین معنور الدس ملی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیم کا طریقہ یہ فعا کہ بیب آبی بین طاقات ہوتی تو پہلے سلام کرتے اور سلام کے بعد معافیہ کرتے اور جب سنر سے آتے تو معافقہ کرتے۔ معافیہ اور معافقہ کا کوئی خاص وقت یا ون مقرر نہ تھا۔ بس ای طرح بالکل ای تفصیل سے معمال کرنا اور معافقہ کرنا مسنون و مستحب اور کار تواب ہے، اس پر عمل کرنا چاہتے، اس نہ کوئی روک سکن ہے نہ کسی کی مجال ہے۔

200KS.W

عید کے دن گلے ملنا چنانچہ اگر کوئی شخص مصافحہ اور معانقہ

چنانچہ اگر کوئی شخص مصافحہ اور معافقہ کو عید کے دن خاص عید کی شنت یا عید کی وجہ سے لازم اور ضروری نہ سمجھے اور پھر عیدین کے دن اتفاقاً بوقت ملاقات ملام کر کے مصافحہ کرلے تو کوئی مضا گفتہ نہیں، یا جو عزیز یا رشتہ دار یا دوست عید کے دن سفرے آئے اور سفرے آنے کی بنا پر اس سے گلے طے تو بھی نہ صرف جائز بلکہ شخت ہے، لیکن عید کے دن مصافحہ اور معافقہ کو عید کی شخت سمجھنا یا واجب جانا اور خاص عید کی وجہ سے اس کا اجتمام کرنا جیسا کہ عام طور پر رواج ہے تو ایسا مصافحہ اور معافقہ بلائبہ ناجائز ہے اور اس کو ترک کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ کی دلیل شرق اور معافقہ بلائبہ ناجائز ہے اور اس کو ترک کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ کی دلیل شرق سے اس کا جو بیس ہے اور ممارے اکابر رحم اللہ نے اس کا جو بیس ہے اور ممارے اکابر رحم اللہ نے اس کا جو بو عت اس کو بدعت قرار دیا ہے۔

### عید کی مبار کبادی

عید کی مبار کبادی کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ یہ کسی صحیح اور متند حدیث سے ثابت نہیں، اور شروع ہی سے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اس میں علاء کے پانچ اقوال ہیں۔

D جائز @ مباح @ مندوب @ مكروه @ بدعت-

لہذا اگر عید کی مبار کبادی تمام مکرات سے خالی ہو، مثلاً نہ اس کو شت سمجھا جائے اور نہ فرض و واجب کی طرح ضروری سمجھا جائے اور نہ فرض و واجب کی طرح ضروری سمجھا جائے اور نہ فرض و واجب کا سا اس کے ساتھ معالمہ کیا جائے، اور جو اس کا اہتمام نہ کرے اس کو بُرا بھلا نہ کہا جائے اور نہ اس کو بُرا بھلا نہ کہا جائے اور نہ اس کو بُرا بھلا نہ کہا جائے اور جب ملاقات ہو تو پہلے با قاعدہ مسنون سلام کیا جائے، اس کے بعد تَقَبَّلُ اللَّهُ مِثَا وَمِنْكَ یا اس کے ہم معنی کوئی دو سرالفظ جیے "عید مبارک" ہے کہہ دیا جائے تو جائز اور دعا ہونے کی بناء

پر باعث تواب ہے۔

لیکن اگر اس میں صدیت حجاد زکیا جائے ، مثلاً شفّت سمجھا ہائے یا فرض و داجب کی طرح اس کو ضروری سمجھا جائے اور اس طرح اس کا جو درجہ ہے اس سے اس کو بڑھادیا جائے تو پھر مکروہ و ممنوع ہے۔

# عید کی سق<u>یا</u>ں

حدیث: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ منور اللہ س صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ طاق مرتب (یعنی تین، پانچ، سات، نو)چھوہارے کماکر تشریف کے جائے تھے۔ (جم الفوائد منی ۱۸۳ جلدا)

علاء اور فقہاء رحم اللہ نے اس حدیث کو اور اس جیسی دیگر احادیث کو سائے رکھ کر فرایا ہے کہ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے طاق مرتب محبور یا چھوہارے کھا کر جانا افضل ہے۔ اگر محبوری موجود نہ ہوں آو کوئی دو سری مینسی چیز کھالیں۔ میٹسی چیز بھی نہ ہو تو جو چیز بھی ہو وہی کھالیں اور اکر بغیر پچھ کھائے ہے کوئی شخص نماز عید کے لئے جلاجائے تب بھی پکھ حمناہ تہیں۔ لماضلہ ہو:

﴿ في الطحطاوى على مراقى الفلاح: وندب ان يكون الما كول تمزا ان وجدوان يكون عدده و تراد ولو لم يأكل قبلها لا يائم، إلى قوله وياكلهن و ترا و من تم استحب بعض التابعين ان يقطر على الحلو مطلقا كالعسل، فان لم تيسر التمراكل حلوا غيره كما ذكونا فان لم تيسر التمراكل حلوا غيره كما ذكونا فان لم تيسر تناول ما تيسر ﴾

(مىنى ١٨٨ د ١٨٩ د كذائي الشاى مىنى ٢٥٨ وجلدا)

اس تفصیل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ شریعت میں کوئی خاص چیز معین و مقرر اللہ میں میں ہوئی خاص چیز معین و مقرر اللہ اللہ اللہ اللہ میں ہیں ہے، وقت پر جو چیز بھی مل جائے کھالیں، تھجوریا چھوہارے یا اور کوئی میشی چیز کھالیں، کھالینا بہترہ، یہ نہ ہو تو کوئی اور چیز خواہ وہ نمکین ہی ہو وہ کھالیں، اور اگر پچھ نہ

dpress.com

کھائیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔

لہذا خاص سوّیوں کو عید کی سُنّت قرار دینا یا انہیں عید کے دن پکانے کو ایسا لازی اور ضروری سجھنا کہ جو شخص عید کے دن سوّیاں نہ پکائے تو اس پر شرعی حیثیت سے نکیر کی جائے، ناجائز ہے۔ البتہ جو لوگ ایسا نہ سمجھیں بلکہ محض اپنی سہولت یا پند کے مطابق بنائیں تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔

بعض قرائن اور شواہد کی بناء پر عید کی سوّیوں کے متعلّق احقر کا تأثریہ ہے کہ عام لوگ اس کو عید کی شنت یا ایسا لازی سمجھتے ہیں کہ اس کے ترک کو قابل طعن قرار دیتے ہیں۔ اس طرح یہ بھی عید کی ایک رسم بن چکی ہے، اس لئے قابل ترک

### دعانماز عید کے بعد کیجئے

اکثر مقالت پر خطباء عید کے خطبہ کے بعد دعاکرتے ہیں، یہ طریقہ شنت کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ احادث میں ہر نماذ کے بعد دعاکی قبولیت عموی طور پر وارد ہے، لہذا نماز عید بھی اس عموم میں داخل ہوگی اور اس کے بعد اُں دعاکر نامتحب قرار پائے گا۔ البتہ خطبے کے بعد دعاکمی طرح بھی ثابت نہیں ہے، چنانچہ نماذ کے بعد دعاکر نے مئتت میں تبدیلی لازم آئے گی جس بعد دعاکر نے مئتت میں تبدیلی لازم آئے گی جس بحد دعاکر نے مئتت میں تبدیلی لازم آئے گی جس بے بحا جائے۔

حکیم الاقت حفرت مولانا اشرف علی تفانوی قدس الله سرهٔ ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:

"البته بعد نماز کے آثار کثرہ میں مشروع ہے اور وبرالسلوات

ardpress.com او قات اجابت دعا بھی ہے، بہرحال بعد نماز دعا کرنا۔ اور بجائے اس کے بعد خطبہ مقرر کرنا تغیر شفت اور قابل احراز ہے"۔ (ابداد الفتادي متحدات علدا)

حفرت مفتی عویز الرحمٰن صاحب متحریر فرماتے ہیں:

"الحاصل، استحباب وعا بعد نماز عيدين احاديث مذكوره ي ثابت ہے اور خطبہ کے بعد دعا ثابت نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ اتباع رسول الله تعلى الله عليه وسلم نماز عيد بن ك بعد دعا كرنے ميں ب نہ كہ اس كے ترك ميں، اور فطے كے بعد اتباع منت دعاند كرفي مي ب- باقى ترك ايدامور متحد كا ظاہرے کہ لائق المامت نہیں ہے۔ واللہ اعلم"

(عزيز الفتاوي صفحه ٣٠٢)

besturdy boxes.

لیکن خطبہ کے بعد دعا مانگنے کو بالکل ناجائز نہیں کہا جائے گا، کیونکہ جب احادیث ے وعاکرنے کا صراحة کوئی مقام ثابت نہیں ہے تو اس کو بالکل ناجائز قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ سوال صرف افضل اور بہتر کا ہے، ہمارے نزدیک دعا نماز عید ك بعد اى كرنا بهتر ب- تام أكر كوئي شخص خطبه عيد ك بعد دعا ماتك تو متعدد علاء نے اس کو بھی جائز رکھا ہے اور اس کے ناجائز ہونے کی کوئی صریح دلیل بھی موجود نہیں۔ اس لئے اس کو ناجائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ واللہ اعلم وَصَلَّى اللَّهُ تعَالٰي عَلَى خَيْر خَلْقهِ مُحَمَّدٍ وَ آلهِ وَأَصْحَابِهِ







DESTURN OOKS, NO ODES, COM

مقام خطاب إجامع معجد بيت المكرّم

گلشن اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی بدیانات ؛ جلد نمبر: ۲

besturdubooks.wordpress.com

# لِسُّمِ اللَّٰنِ الدَّخَانِ الرَّحِامِ

# ر مضان السبارك كا آخرى دن اور دوزخ كا تذكره

الحمد للله تحمده وتستعينه وتستغفره و تؤمن به وتتوكل عليه، وتعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له، وتشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له، وتشهدان سيدنا ومندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى أله واصحابه وبارك وسلم تسليماً كشيرًا كثيرا.

#### امابعدا

میرے قابل وحرام بزر کوا ہے جمد اس اہ مبارک کا آخری جمد ہے اور اس کا

besturdy

بھی اخلا ہے کہ یہ اس کا آخری دن ہو، اس لئے ہم سب کو اس آخری دن گئی ہمت نیادہ قدر کرنے کی طرف متوجہ بہت زیادہ قدر کرنے کی طرف متوجہ رہے، اللہ تعالی کا ذکر کرنے اور اس کی عبادت کرنے اور خاص طور پر سچے دل سے اپنے گناہوں کی جھوڑنے کا عہد کرنے کا دن ہے، لہذا اس دن گزگڑا کر آہ و ذاری کرکے اللہ تعالی کے گھر میں دھرنا دے کر بیٹھ جائیں اور اپنے دن گر جہتم سے آزاد کرنے کی سرتوڑ کو شش کریں۔

### چار کام

سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں مسلمانوں کے کرنے کے لئے چار عمل ارشاد فرمائے ہیں۔

- - دوسرے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دل سے توبہ استغفار کرتے رہنا۔
- ہے۔ تیسرے اللہ جل شانہ سے جنّت مانگنا اور تہہ دل سے گز گڑا کر محتاج بن کر جنّت کی درخواست کرنا۔
- ص چوتھ جہتم سے اللہ تعالی کی پناہ ما نگنا اور رو رو کریے دعاکرنا کہ اے اللہ اپنی رحت سے ہمیں دوزخ سے آزاد فرما۔

# جہتم خوفناک ہے

یہ چوتھا عمل دوزخ نے پناہ مانکنے کا بہت ہی اہم اور بہت ہی قابل توجہ عمل ہے اور اس وجہ سے اور زیادہ قابل توجہ ہے کہ جاری اس کی طرف توجہ نہیں کہ جہتم کیا ہے؟ یہ بڑی خوفناک جگہ کا نام ہے، ہم لوگ دنیا میں کچھ ایسے ڈو بے ہوئے ہیں کہ بخدا نہ جمیں عذاب قبرے ڈر لگتا ہے اور نہ عذاب جہتم ہے، ہم پر ایک بے حسی ایسی چائی ہوئی ہے کہ سے سے شام تک گناہ کے چلے جارہ ہیں، نہ تو ہے کر چھی نہ معانی ما تیکتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ آخرت سے عافل ہو کر ہم زبرد تی اپ آپ کو جہتم میں د حکیل رہ ہیں تو شاید مبالغہ نہ ہو۔ بہرحال، جہتم کی تحوزی سی تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان البارگ کاشید آخری دن ہو، آگر یہ آخری دن ہوا تو آج کا دن وہ دن ہے جس میں ازروے کاشاید آخری دن ہو، آگر یہ آخری دن ہوا تو آج کا دن وہ دن ہے جس میں ازروے صدیث افطار کے وقت اللہ پاک تقریباً ایک کروڑ مسلمانوں کو دوزخ سے آزاد فرمائیں کے۔ اور یہ تعداد ہمارہ جی سے مجھانے کے لئے بتلائی ہے ورنہ اصل مقصود لاتعداد لوگوں کو جہتم ہے آزادی کا پروانہ عطاکرنا ہے، لہذا ایسا نہ ہو کہ رمضان شریف گزر جائے اور ہماری بخشش نہ ہو اور ہم اپنی غفلت کی وجہ سے آزادی عاصل نہ کر سکیں۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سے جہتم کا حال آپ کے سامنے رکھوں کر سے ازادی کا جو طریقہ بتلایا گیا ہے وہ عرض کردوں، اس کے بعد پھر ہم میں اور اس سے آزادی کا جو طریقہ بتلایا گیا ہے وہ عرض کردوں، اس کے بعد پھر ہم میں ہو اور اس سے آزادی کا جو طریقہ بتلایا گیا ہے وہ عرض کردوں، اس کے بعد پھر ہم میں ہو اس کے بعد پھر ہم میں ہو ہوں ہوں کہ جس کا جی چاہ اللہ ہوں ہو ہوں ہوں کی جت مانگ لے اور دوزخ سے بناہ مانگ لے۔

# جہتم کی آگ کی تیزی

ایک مرتبہ حضرت بہر گیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرکیل امین سے فرمایا، اے جرگیل! اے جرگیل! اے اللہ کے درا جہتم کی کیفیت بتاوًا جرگیل امین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم! جہتم کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا پھراس کو ایک ہزار سال تک جلایا (اور یہاں تک اس کو جلایا کہ اس کی آگ) سمرخ رتگ کی ہوگئ، اس کے بعد پھر ایک ہزار سال تک اس کو جلایا کہ اس کی آگ) نرو رتگ کی ہوگئ، اس کے بعد پھر ایک ہزار سال تک اس کی ہوگئ، پھر ایک ہزار سال تک کہ اس کی ہوگئ، پھر ایک ہزار سال تک کہ اس کی آگ کی ہوگئی، پھر ایک ہزار سال تک کہ اس کی آگ کی جاتھ کی ہوگئی، کی اس کی اگ

ہوتی ہیں اور نہ اس کے انگارے بجھتے ہیں (یعنی تین ہزار سال تک جبٹم کی آگی کو تیز کیا گیا بیاں تک کہ انتہائی تیز ہوگئی)

، جہٹم کی اس تیزی کا آپ اس سے بھی اندازہ کریں کہ ایک مرتبہ اللہ پاک نے جبرتیل امین کو مالک جبٹم کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور ان سے کچھ آگ ہمارے آدم کے کئے لے کر آؤ تاکہ وہ دنیا میں اس پر کچھ کھانا دغیرہ پکا سکیں۔ جبر کیل امین مالک جہٹم كے ياس جبتم ميں تشريف لے گئے اور ان سے فرمايا: تھوڑى سى آگ چاہتے، انہول نے یو چھا کہ حضرت کتنی آگ دیدوں؟ جبرئیل امین نے فرمایا کہ ایک چھوارے کے برابر دیدو، تو مالک جہنم نے عرض کیا کہ حضرت! اگر آپ ایک چھوارے کے برابر جبتم كى آگ ونيا ميں لے گئے تو اس كى كرى سے ساتوں آسان اور ساتوں زمين لکھل جائیں گے، تو جبرئیل امین نے فرمایا اچھا اگر اس میں اس قدر تیزی ہے تو ایسا كروك چھوارے كى ايك محضلى كے برابر ديدوا تو مالك جبتم نے اس پر عرض كياك حفرت اگر ایک چھوارے کی مشلی کے برابر آپ جبتم کی آگ دنیا میں لے گئے تو اس دنیامیں نہ تھی بارش کا ایک قطرہ میکے گااور نہ تھی ذمین سے سبزہ اے گا، اس پر جبرتیل امن نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ یا اللہ! میں (ونیا کے لئے) کتنی آگ لے لوں؟ حق تعالی نے فرمایا ایک ذرہ کے برابر لے لو، چنانچہ جبر کیل امین نے جِتْم كى آك كاليك ذره لے ليا اور اس كو ستر مرتبه نهر ميں غوط ديا، جھايا اور شھنڈا كيا، اس ك بعد اس كو دنيا مين حفرت آدم عليه السلام ك پاس لائ اور دنيا ك ب سے بلند اور مضبوط بہاڑ کی چوٹی پر اس کو رکھا، اس وقت بھی اس میں اتنی گرمی اور تیزی تھی کہ اس ایک ذرے کی گرمی اور تیزی ہے وہ مضبوط پہاڑ پکھل كيا اور اس ذرك كا وحوال بقرول اور لوب مين جذب بوكيا، بجروه ذره واليس جبتم میں واپس کردیا گیا۔

اب دنیا کی جو آگ ہے جس میں ایک منت بھی ہم ہاتھ نہیں رکھ کتے، ایک منت بھی دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر کتے، ید اس ایک ذرے کا دھواں ہے۔ آج وال آگ الارے محمود میں ذریر استعمال ہے جس سے نوبا بھی بھل جاتا ہے، اُ پھر بھی چونا بن جاتا ہے تو جبھر کیسی ہولتاک ہوگی؟ جس کا ایک ذرہ جس کو ستر مرتبہ پانی میں فیسٹڈ اکیا گیا اور بھروہ والیس بھی کردیا گیا تب بھی دنیا کی آگ کا یہ حال ہے کہ کوئی انسان اس کی تاب نہیں رکھتا تو خور بھیجئے کہ جبٹم کی آگ کیسے برداشت ہوگ۔ العیاذ بانٹہ، العیاذ بانڈ۔۔

besturdub

آپ ان ہاتوں کو توجہ سے من لیجے، یہ کھیل کی ہاتیں نہیں ہیں، یہ تماشے کی ہاتی نہیں ہیں، یہ تماشے کی ہاتی نہیں ہیں، یہ تماشے کی ہاتی نہیں ہیں، یہ تی ہاتی ہیں، کیونک حارہ ایمان ہے کہ جہٹم برحق ہے، اس کی آگ برحق ہے، قرآن وحدیث کی جہٹم کے بارے میں اور جنت کے بارے میں جنتی ہاتی ہیں۔ یاتی ہیں۔

### جہتم کاسب سے ملکا عذاب

ایک روایت میں مرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا:
جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جہنی کو (جہنم سے) دو جو تیاں (نکال کر) پہنا دگ جائم گی (دو خود جہنم میں نہیں ہوگا، صرف اس کے پیروں میں جہنم کی دو جو تیاں مول گی) لیکن الن دو جو تیوں کی دج سے اس کے دماغ کی یہ حالت ہوگی کہ وہ ہانڈی کی طرح یک رہا ہوگا اور اس کے چئے اور الیلنے کی آواز آس پاس اس کے پُوسیوں کو (صاف) سائی دے گی۔ العیاز باللہ اس کی ڈاڑ میں انگارہ بی ہوئی ہوں گی، اس کے ہونت شعلہ سبنے ہوئے ہوں گی، اس کے پیٹ کی آنتوں اور قد موں سے آگ کی لیٹیس نگل رہی ہوں گی، اور دہ اپنے بارے میں یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اس جہنم کا سب سے زیادہ ہولیا کہ اس ہورہا ہے، حالا الکہ اس کو سب سے ملکا عذاب ہورہا ہوں۔

# نخنوں سے بنچے شلوار کرنے کاع**ز**اب

صرف وو جوتیاں بہنانے کا یہ حال ہو **گا اور خدانخواستہ جس کے بیر**اور نخنے می

جہتم کے اندر ہوں تو اس کی کیا طالت ہوگی؟ اور کس کے دونوں مختے جہتم کے اندر ہوں اور نماز کے باہر بھی، گھر کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی، گھر کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی، گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی، دکان میں بھی آفس میں بھی فیکٹری میں بھی کارخانے میں بھی شہر میں بھی اور شہر کے باہر بھی ہر جگہ اپنی شلوار مختوں سے نیچے رکھتا ہے، اس کے دونوں پیرمع فختوں کے جہتم کے اندر ہوں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث اس کے دونوں پیرمع فختوں کے جہتم کے اندر ہوں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے جس کی احادیث کے صبیح ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کوئی مانے یانہ مانے یہ باتیں بالکل برجق ہیں، کب تک ہم اس دنیا کی خاطرانی آپ کو جہتم کے اندر داخل کرنے والے کام کرتے رہیں گے، سوچ لینا چاہئے! اور جو شخص سارا ہی اندر داخل کرنے والے کام کرتے رہیں گے، سوچ لینا چاہئے! اور جو شخص سارا ہی جہتم میں داخل ہوگا اس کا کیا طال ہوگا؟

#### ہاری بے حسی

سرکار دو جہال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بھی سیر فرمائی ہن جہنم کی بھی سیر فرمائی ہے ای لئے آپ سے بڑھ کر جہنم سے کوئی ڈرانے والا نہیں ہے، لہذا آپ نے اپنی امت کو جہنم سے بہت ڈرایا ہے اور آپ نے میہاں تک فرمایا کہ میری مثال الی ہے کہ میں تمہیں زبردستی تھینج تھینج کر جہنم سے بچاتا ہوں اور تم ہو کہ ہاتھ چھڑا چھڑا کر زبردستی جہنم میں داخل ہو رہے ہو۔

آپ کے جہتم ہے بچانے کی کوشش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بتارہ ہیں کہ دیکھو فلال فلال کام گناہ ہیں، یہ بھی گناہ ہے یہ بھی گناہ ہے اور یہ گناہ بھی دوزخ میں لے جانے والا ہے، یہ کام حرام ہے یہ ناجائز ہے یہ بہیرہ گناہ ہے اس سے بچو اس سے بچو، یہ سب جہتم میں اور دوزخ میں لے جانے والا ہے اور باوجود شخے کے اور باوجود جانے کے ہمارے جوں میں لے جانے والے کام ہیں۔ اور باوجود شخے کے اور باوجود جانے کے ہمارے جوں نہیں ریگتی اور پھر دیدہ دانستہ کبائز یہ کبائز کا ارتکاب کے چلے جارہ ہیں۔ معلوم ہے کہ یہ فعل حرام ہے، معلوم ہے کہ یہ ناجائز ہے، معلوم ہے کہ یہ فلاف شرع

besturduboc

rdpress.com

ہے، گناہ کبیرہ ہے، جبتم کا عذاب خوفناک ہے لیکن ماحول کی خاطر دوستوں کی خاطر بیوی کی خاطر بہن بھائیوں کی خاطراحباب کی خاطرائیے آپ کو جبتم میں داخل کرنے والے کام گوارہ ہیں۔

### جہنّم کے سات دروازے

ا يك مرتبه حفزت جرئيل امن عليه السلام في اكرم جناب رسول الله صلى الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ،و ع، آپ نے دریافت کیا کہ اے جر کیل! جبتم کے جو دروازے بیں وہ ای طرح (ایک سطح پر کھلتے) بیں جس طرح امارے مکانات کے دروازے ایک سطح پر تھلتے) ہیں یا اوپر نیچے تھلتے ہیں جو تو حضرت جرئیل امن علیہ السلام نے جواب دیا کہ دوزخ کے دروازے اوپر پنچے کھلتے ہیں اور جہتم سات منزلہ ہے اور ہر دو منزل کے ورمیان سات ہزار سال کی مسافت ہے، ہر محلی منزل بنسبت اویر والی منزل کے زیادہ شدید گرم ہے (اس طرح سب سے زیادہ ہولناک عذاب ب سے کچل منزل میں ہے اس سے کم دو سری اس سے کم تیسری سب سے کم ساتویں منزل میں ہے) آپ نے فرمایا کہ اے جرئیل! یہ ان سات منزلوں میں کون كون سے دوزخى داخل كے جاكيں كے اور ركھ جاكيں ك؟ تو حضرت جركيل عليہ السلام نے عرض کیا کہ جہتم کے سب سے نیچے والی منزل میں منافقین کو ڈالا جائے گا، اس کے بعد دو سری منزل میں مشرکین کو ڈالا جائے گا، تمسری منزل میں صابیوں کو والا جائے گا، قرآن كريم من ب: والصبئين والنصارى يد بحى ايك كافر فرق گزرا ہے۔ غرضیکہ اس میں صابی والے جائیں گے، چو تھی منزل میں مجوسیوں کو والا جائے گالعنی آتش پرستوں کو۔ اور مجوسیوں کا شعار ہے واڑھی مندانا، مجوسیوں کا شعار ہے موٹی موٹی مو تجیس رکھنا، اس کو بھی یاد رکھنا چاہئے کہ ہم بھی ایبا کر کے كن كے نقش قدم پر چل رہے ہيں۔ اور پانچويں منزل كے اندر يبوديوں كو ۋالا جائے گا اور چھٹی منزل میں عیسائیوں کو داخل کیا جائے گا۔ بیباں تک بیان کر کے **Desturd** 

ordpress.com حفرت جرئیل علیه السلام خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے جرئیل علیه السلام ساتویں منزل کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں بتلایا کہ اس میں کون واخل ہوگا؟ جرئيل امين عليه السلام چونك آپ ك مزاج اقدى س واقف غف ك آپ كواين أمت پر بے انتہا شفقت ہے اور ان کی ادفیٰ سی تکلیف آپ کے لئے ناقابل برداشت ب اس لئے آگے بیان کرنے سے ظاموش ہوگئے۔ دوبارہ آپ نے پوچھا کہ اے جرئیل ا ساتویں منزل کے رہنے والوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔تو جرئيل امين عليه السلام نے عرض كيا كه حضور اگر آب يو پسائى چاہے بي تو بتلاتا ہوں کہ اس درجہ میں آپ کی امت کے وہ مسلمان جو دنیا میں گناہ كبيرہ كا ارتكاب كرتے رب اور پر بغير توبہ كئے مركئے، ان كو اس ساتويں منزل ميں واخل كيا جائے گا- العياذ بالله، العياذ بالله-

آپ غنے بی ب ہوش ہو گئے، جب آپ ہوش میں آئے تو فرمایا کہ اے جرئیل! تم نے میری مصیب بڑھا دی اور میرے غم کو زیادہ کردیا، کیا واقعی میری امت ك كناه كبيره كرف والح اس مين داخل كئ جائين كع؟ حفرت جرئيل امين نے عرض کیا کہ بال آپ کی امت کے وہ لوگ جو کیرہ گناہوں سے توبہ نہیں کریں گ، کبائزے نہیں بھیں گے اور توبہ نہیں کریں گے اور بغیر توبہ کیے مرجائی گے وہ اس ساتویں منزل میں جبتم کے اندر داخل کئے جائیں گے۔ یہ س کر آپ رونے لگے اور آپ کے ساتھ جرئیل این بھی رونے لگے تو آپ نے فرمایا اے جبر کیل! تم كول روت بوتم تو روح الامن بو؟ انبول في عرض كياكد جحے يه خطره ب كه ميل كى آزمائش بين اس طرح مبلاند موجاؤل جس طرح باروت اور ماروت مبلا موت تھ، مجھے اس آزمائش کے خوف نے رلایا ہے۔ پھر اللہ یاک نے وی بھیجی اے جرئيل اور اے محد (صلى الله عليه وسلم) ميں نے تم كو جبتم سے دور كرديا ب ليكن پر بھی ہے خوف نہ رہنا۔

رحمة للعالمين سرور كائتات صلى الله عليه وسلم تو ہمارے جبنم ميں جانے كے غم

ے رو رہے ہیں اور ہم كبيره كناه كرنے كے عادى ہورہے ہیں۔ اب رمضان شريف ديكھيے بالكل كنارے آلگا ہے، بائے افسوس! ہم نے اب بھى خالص توبہ نه كى، للمذا جلدى توبہ كريں۔

### جہتم کے سانپ اور بچھو

جہتم کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ جہتم کے اندر سانپ اون کی گردن کی طرح لیے اور موٹے موٹے ہیں اور چھو تچرکی طرح ہیں یعنی فچرک برابر بجھو ہیں اور اون کی گردن کے برابر سانپ ہیں اور وہ اہل جہتم کا تعاقب کریں گے اور ان کا بیچھا کریں گے۔ اگر آگے آگے جہتمی دوڑ رہے ہوں گے بیچھے بیچھے سانپ اور بچھو اور آخریہ ان کو بکڑلیں گے۔ العیاذ باللہ۔ العیاذ باللہ۔ اور پیشانی کے بالوں سے دوز خیوں کو ڈسنا شروع کریں گے اور بیرے اگوشے تک ڈستے چلے جائیں گے العیاذ باللہ۔ اور یہ جب کی گے ایک مرتبہ ڈسیں گے تو چالیس سال تک اس کی تکلیف محسوس ہوگی۔

# جہتم ہے حق تعالیٰ کی پناہ کا طریقہ

اس جہتم ہے ماہ رمضان میں نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگئے کی تاکید فرمائی ہے کہ رمضان شریف میں تم اللہ پاک ہے جہتم ہے پناہ مانگو، جہتم ہے آزادی مانگو، جہتم ہے آزادی مانگو، جہتم ہے آزادی کا پروانہ حاصل کرو۔ یہ پورا عشرہ جہتم ہے آزادی کا پروانہ حاصل کرو۔ یہ پورا عشرہ جہتم ہے آزادی کا پروانہ حاصل کرو۔ یہ پورا عشرہ جہتم ہے آزادی کا ہروانہ حاصل کرو۔ یہ پورا عشرہ جہتم ہے آزادی کا ہروانہ حاصل کرو۔ یہ پورا عشرہ جہتم ہے آزادی کا ہروانہ حاصل کرو۔ یہ پورا عشرہ جہتم ہے آزادی کا ہم جس کا آج یہ آخری دن اور آخری دن کا آدھا دن باتی ہے، البذا جلدی توبہ کریں۔ اور توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ پرول میں شرمندہ ہو، ول میں اپنے کئی ہر خوب کر رونے والے کیے گناہ گیا، بائے یہ گناہ جھ ہے کیوں ہوجائے اس کا ول دکھے کہ بائے میں نے یہ کیے گناہ گیا، بائے یہ گناہ جھ سے کیوں ہوگیا۔ پھرندامت میں ڈوب کر رونے والے کے کی شکل بنا کر اللہ تعالی ہے گزاڑائے اور اس گناہ کی معافی مانگے اور اس گناہ کو

فوراً چھوڑ دے۔ یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کی ہے کہ توبہ کے اندر فی الحال گناہ چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ پھریہ عرض کرے کہ میرے اللہ! میں عہد کرتا ہوں کہ میں کُ یہ گناہ نہیں کروں گا، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے یا اللہ مجھ سے در گزر کر دیجئے اگر آپ نے مجھے نہ بخشا تو میں تہیں کا نہ رہوں گا۔ توبد کی اس حقیقت پر اگر خور كرس تو معلوم ہوگا كہ ہم نے اپنے كبائرے مكمل توبدكى ہى نہيں، رمضان شريف کا رحمت والا عشرہ بھی گزر گیا اور مغفرت والا عشرہ بھی گزر گیا، جبتم سے آزادی کا عشرہ کنارے لگنے والا ہے لیکن ہم اب تک اپنے گناہوں سے پوری طرح باز نہیں آئ، جوجس گناہ میں مبلا ہے وہ زبان سے تو استغفرالله، استغفرالله كہتا ہے ليكن دل میں کوئی تہت نہیں ہے اس مناہ کو چھوڑنے کا۔ مثلاً اگر ڈاڑھی موعدے کا فعل حرام اور کبیرہ گناہ مورہا ہے تو پورا رمضان جاری ہے، رمضان کے بعد بھی موتا رہتا ب تو پر جم نے کہال توبہ کی؟ مو تجیس موثی موثی رکھنے کا اگر طریقہ اپنایا ب تو رمضان گزرنے والا ہے لیکن ہم نے ابھی تک اس سے توبہ نہیں کی، شلوار اگر مخنے ے نیچے رکھنے کا فیشن اپنایا ہے تو رمضان شریف گزر رہا ہے لیکن جاری شلوارس بدستور نخنوں سے نیچے چل رہی ہیں، اگر ٹی وی دیکھنے کا گناہ اپنالیا ہے اور ننگی فلمیں ویکھنے کا اپنے کو عادی بنالیا ہے اور رمضان شریف کے لمحات میں بھی اپنے آپ کو اس لعنت سے نہیں بچایا تو پھر ہم نے توبہ کہاں کی؟ اور آخر ہم توبہ کب کریں گے اگر رمضان شریف بغیر توبہ کے گزر گیا تو جہتم تو سامنے ہے ہی۔

# حضور صلی الله علیه وسلم کی بددعا کا خطرہ

دو مری طرف یہ خطرہ بھی ہے کہ کہیں سرکار دوعالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی وسلم کی بدوعا نہ لگ جائے کہ جس شخص نے رمضان شریف کا مہینہ پایا اور رمضان شریف میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاکر اور توبہ کرکے اور فرائض و واجہات اداکر کے اپنی بخشش نہ کراسکا اور اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کرسکا تو ایسا شخص

besturdubol

ordpress.com

تباہ ہوجائے برباد ہوجائے او ہلاک ہوجائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارتشاد کے مطابق بہت ہے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کے روزہ کے بدلہ میں فاقد کے سوا کچھ نہیں اور بعض (تراوی میں) رات کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ ان کے روزہ کے ان کے ان کے ساز (اجر و ثواب) کچھ نہیں، اس لئے کہ انہوں کے بائے کی مشقت کے سوا (اجر و ثواب) کچھ نہیں، اس لئے کہ انہوں نے بائیوں کو نہیں چھوڑا، کبائر سے توبہ نہیں کی، رمضان شریف آیا مگروہ بدستور کبائر میں مبتلا رہے، رمضان شریف گزر تا رہا لیکن وہ گناہوں کے چھوڑنے کی بدستور کبائر میں مبتلا رہے، رمضان شریف گزر تا رہا لیکن وہ گناہوں کے جھوڑنے کی طرف متوجہ نہ ہوئے، بعض نے تبیع تو پڑھ کی استعفرانلہ کی اور جھوٹ موب کچھ توبہ بھی کرلی لیکن روح نے توبہ حاصل نہیں گی۔

### خالص توبه اور چند گناه

یاد رکھے! اللہ پاک کے ہاں حقیقت معتر ہوتی ہے، اللہ پاک اس کو دیکھتے ہیں کہ کس کے دل میں ہارے گناہوں کو چھوڑنے کی نیت ہے، کس کے دل میں جذبہ ہے، کون ہے دل ہے اپنے کئے پر نادم ہے، کم تولنا، کم ناپنا، جھوٹ بولنا، فیبت کرنا، بد نظری کرنا، نامحرم عور توں کو شہوت کے ساتھ قصداً دیکھنا، عید کارڈ بھیجنا، یہ سب گناہ ہیں۔ یاد رکھئے کہ عید کارڈ بھیجنا بھی ناجائز ہے اور خصوصاً وہ عید کارڈ جس کے اندر کسی جاندار کی تصویر بن ہوئی ہو جھے کسی عورت یا مرد یا کسی اداکار یا کھلاڑی کی ایس میں تصویر ہو، ایسے عید کارڈ خریدنا اور بھیجنا سب ناجائز ہیں، سادہ اور بغیر تصویر کا عید کارڈ بھیجنا بھی ناجائز ہیں، سادہ اور بغیر کہ اس میں دو ہرا گناہ ہے۔ آپ دیکھئے کہ جس نے تراوی جبین پڑھی، روزے نہیں رکھے، وہ عید کارڈ بھیجنے کے لئے تیار کہ جس نے تراوی جبیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، وہ عید کارڈ بھیجنے کے لئے تیار ہوں نے بہا کہ بردگی ہوگئی تو یہ نہیں گی، نہ ان کے باپ نے منع کیا، نہ ان کے بھائی نے، نہ ان کے شوہر نے کہا اور نہ ان کے بیوں نے کہا کہ پردہ کر لیجئ، ہاں تراوی کے پڑھ لیں ان کے شوہر نے کہا اور نہ ان کے بیوں نے کہا کہ پردہ کر لیجئ، ہاں تراوی کی جس ان کے بیان گیا وہ کا دیے بھی ہیں دورے رکھ کے لیکن گناہوں کو نہ چھوڑا۔ برا نہ مائے گا بعض لوگ ایسے بھی ہیں ہی

sesturdu)

Idpress.com

کہ رمضان میں تو انہوں نے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے ادر تھوڑی سی ڈاڑھی بھی بڑھالی اور دو مرے گناہوں ہے بھی کچھ تھوڑا سااپنے کو ٹی الحال بچالیا لیکن ول میں یمی ہے کہ رمضان جیسے ہی گزر ہے گا عید کی رات ہی ڈاڑھی کٹانی ہے اور عید کی رات میں ہی وہ سارے گناہ کرنے ہیں جو رمضان المبارک سے پہلے جاری تھے۔ یہ تو جمائی اللہ پاک کو دعوکہ دینے والی بات ہے، توبہ تو اللہ تعالی کے سامنے ہوتی ہے مخلوق کے سامنے نہیں ہوتی اور کچی توبہ کی علامت بیہ ہے کہ انسان اس گناہ کو بھیشہ ك لئے خيرباد كہد دے۔ تو رمضان شريف كررنے والا ب اگر اب تك بھى جم نے غفلت ے کام لیا ہے تو عرض یہ ہے کہ اب بھی کچھ وقت باقی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجه ،و جائيں، گؤ گرا ليس اور سچى توبه كرليس تأكه حضور صلى الله عليه وسلم كى بددعا ے بھی نے جائیں اور اس مولناک جبتم ے بھی نے جائیں اور اپ ظاہر کو بھی شریعت کے مطابق بنالیں، اپنے اخلاق شریعت کے مطابق اپنالیں، اپنے اعمال کو سنوار لیں اور جن کبائر میں آج دنیا ڈوئی ہوئی ہے اور ہم بھی ان میں مبتلا میں ان ے بچیں اور اپنی جانوں پر رحم کھائیں۔ توبہ سے انسان جبنّم سے بچتا ہے اور فرائض و واجبات ادا کرنے سے جنت کا مستحق بنآ ہے۔

### گناہوں سے بچناضروری ہے

اگر ہم نے روزے رکھ لئے ہیں، تراویج پڑھ کی ہیں، زکوۃ دیدی ہے، عمرہ کرلیا
ہے، ج کرلیا ہے تو ایک پہلو ہم نے پورا کرلیا ہے لیکن دو سرا پہلو جو اس سے بھی
اہم ہے وہ باتی ہے جس سے نہ نیچنے کی صورت میں جبتم میں جانے کا شدید خطرہ
ہے۔ تو خدا کے لئے اب بھی پچھ وقت باتی ہے اور میں یہ عرض کروں گاکہ آج تو
عصر کے بعد مبحد میں دھرنا دے کر بیٹھ جائیں کہ یااللہ! آج ہم آپ کے گھرے اپنی
بخشش کا پروانہ لے کر انھیں گے، آج ہم اپنے آپ کو جہتم سے آزاد کرکے انھیں
گے۔ بندے کی ذرا سی ندامت اور ول میں یہ تہیتہ ہو کہ میں آئدہ یہ گناہ نہیں

#### گناه کو گناه نه سمجھنا

اب تو ہماری یہ برترین حالت ہے کہ گناہ درگناہ کر رہے ہیں لیکن گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، جتنے گناہ میں نے آپ کے سامنے بیان کئے ہیں آپ سو آدمیوں سے پوچھیں گے تو ننانوے لوگ غالباً ایسے ہی ملیس گے جو کہیں گے کہ یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ سب چلآ ہے۔ یہ ایمان شکن جملہ ہے، قیامت میں معلوم ہوگا کہ چلآ ہے یا نہیں۔ ای طرح یہ جملہ کہ اس میں کیا حرج ہے یہ بھی بہت خطرناک ہے، اس میں یکی تو حرج ہے یہ بھی بہت خطرناک ہے، اس میں یک حرج ہے یہ بھی بہت خطرناک ہے، اس میں یک تو حرج ہے یہ بھی بہت خطرناک ہے، اس میں یکی تو حرج ہے کہ دنیا کی خاطرہم استے بڑے بڑے گناہوں کا ارتفاب کریں اور مضان بھی گزار دیں اور پھر بھی ہم تائب نہ ہوں حالانکہ اس کا انجام جبنم ہے۔ اس لئے آج عصر کے بعد دھرنا وے کر بیٹھ جائیں اور پچی تو بہ کرکے انتھیں، اور پچی اللہ تعالی اپنی مدد مانگیں گے تو وہ مدد بھی فرمائیں گے تو ضرور اللہ تعالی استقامت نصیب ہوگی اور گناہوں سے بچنا استقامت نصیب ہوگی اور گناہوں سے بچنا استقامت نصیب ہوگی اور گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔

گناہوں ہے بچنا آسان ہے

حقیقت تو یہ ب کہ بذات خود گناہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ سب ہم فے مشکل بنار کھا ہے ۔ یہ سب ہم

بو آمان سمجمو تو آمانياں ہيں جو دشوار سمجھو تو دشوارياں ہيں

آ فریس معنزت مجذوب رحمہ اللہ علیہ کی ایک ریامی یاد آئی ہے وہ سناتا

*برن -*

ہو کمیلوں میں تو نے لڑکین مخوایا تو بدمستیوں میں جوانی محنوائی جو اب خفاتوں میں بڑھایا محنوایا تو بس ہوں سمجھ زندگانی کنوائی

### توتبدالى الله

بھائی آیہ زندگائی ختم ہونے وال ہے، نہ جانے کس دفت موت واقع ہوجائے،
اس لئے ہوش میں آجانا چاہئے۔ اور اللہ پاک کو ناراض رکھنا بہت خطرناک چیزہ،
ہم میں سے کوئی بھی اللہ پاک کی ناراضگی برداشت ہیں کر سکتا اور الن کی ناراضگی
مٹاہ کیرہ کے ارتکاب سے آئی ہے اور الن کی رضامندی فرائض و واجبات وغیرہ کے
ادا کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے ہم سب یہ تہتہ کرلیں اور عصرے لے کر
مغرب شک اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، روتے رہیں، گر گڑا تے رہیں، مطانی ما تھنے
رہیں، شاید ہمارا یہ آخری رمضان ہو اور جس وقت یہ رمضان رخصت ہورہا ہو تو
شاید ہمیں بھی مففرت کا، بخشش کا اور جس وقت یہ رمضان رخصت ہورہا ہو تو
شاید ہمیں بھی مففرت کا، بخشش کا اور جس وقت یہ رمضان رخصت ہورہا ہو تو
تا کہ مرود ہم پر اپنا کرم فرمائیں اور اپنے فضل سے ہم کو دوذرخ سے آزاد فرمائیں
ادر جشت القرود س عطا فرمائیں۔ آجین۔

وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين

besturduhooks, wordpress, com شاری بیاه کے اسلامی احکام الكامط كالمسؤل طرفق الشادى مير بسيام يرمك منادي اور مخلوط اجتشاح متخفا كمامقيقت جسينزل فيثبت المسترك مقعار نوية اورمسلاق كيرتم شادى كارۇ بنواء ل كي تقديم شادر اور تعويكش والمكامين المستان والماكات

(-/۸۰ روپیے

اختلافات كاپهلاسبب 🏿 دل مين اين بران بونا-اختلافات كادوسراسيب > مزاجون مين اختلاف بونا-اختلافات كاتيسراسبب 》 دوسركى براني ر تظربونا اختلافات كا وتفاسب ى بدله لين كالكرزاء اختلافات كابانوان سبب ى ملكيتون مين امتياز نهونا-اختلافات كالهد اسبب الممراث كي تقيم نهوناء اختلافات كاراتوال سبب ، دوسي كامناق أثانا-اختلافات كا آوان سبب العدة كرك يورا درنا-اختلافات کا نواں سبب 》 دوسروں سے جھوٹ بولنا۔ صَرَت وَلِنَا مُفَتَى خُكُنَ عِي عُمْمَانِي عَلَيْهُ معاملاهلثفن

besturd.

besturdubooks. Wordpress.com يت دره چېك حديثون كالجوعه إيمان وايمانيات برزخ محشرجنت دونث جهسًا وفي سبيل الله تلاوت ذكر در دوشرييف تجارت وكسب حلال عاج وطلاق وعوق اردان اخلاق صن رحمت ومغفرت الليه مولانامنتي عاشق الجئ منابلند فهي ألمدني سطام ممامالالملتفي

-/ ۱۰ ۱۰ رویے